

بسم الله الرحمن الرحيم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة (اتحاف السادة)

خالات فقبها ومحدثين

تالیف محمر حنیف خال رضوی بریلوی صدرالمدرسین جامعهٔ نوریپر ضویه بریلی شریف

ناشر امام احمد رضاا کیڈمی صالح نگر، رامپور روڈ، بریلی شریف سلسله اشاعت حالات فقها ومحدثین نام موّلف محرحنیف خان رضوی بریلوی کمپوز ڈسٹینگ محرمنیف رضا خان برکاتی مجمد منیف رضا خان برکاتی تعداد (۱۰۰۱) منیاشاعت (۱۳۲۷ه/۲۰۰۹)

## ملنے کے پتے

کتب خاندا مجد بیر شیاکل جامع مسجد دبلی فاروقیه بک ڈیو شیاکل جامع مسجد دبلی رضوی کتاب گھر شیاکل جامع مسجد دبلی اسلامک پیلشر شیاکل جامع مسجد دبلی اسلامک پیلشر شیاکل جامع مسجد دبلی اعلی حضرت دارالکتب نومحله مسجد بریلی شریف قادری کتاب گھر نومحله مسجد بریلی شریف برکاتی بک ڈیونومحله مسجد بریلی شریف برکاتی بک ڈیونومحله مسجد بریلی شریف

## ابتذائيه

باسمه تعاليٰ و تقدس

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:العلماء ورثة الانبیاء،
علمائے دین انبیائے کرام علیہم الصلو ۃ والسلام کے وارث و جانشین ہیں،اور بیدورا ثت
درہم و دینار میں نہیں ہوتی، بلکہ علم و حکمت کی صورت میں عطاکی جاتی ہے،لہذا حضور
ہادی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد تبلیغ علوم دیدیہ کا فریضہ صحابہ
کرام رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین کو تفویض ہوا اور ان سے منتقل ہوتا ہوا ہر دور میں
علمائے ربانیین کوسونیا جاتا رہا۔

علائے کرام کی جماعت میں فقہاء ومحدثین نے جوکارہائے نمایاں انجام دیئے اور دینی علوم کی جس طرح آبیاری فرمائی وہ بیشیدہ چیز نہیں۔ کتب تفییر وحدیث اور فقداسلامی کی شکل میں جو ذخیرہ آج اپنی تمام ترجلوہ سامانیوں کے ساتھ موجود ہے، یانہیں فقہاء ومحدثین کی خدمات جلیلہ کا ثمرہ ہے، ایک طرف محدثین نے اقوال رسول وافعال نبویہ کی حفاظت فرمائی تو دوسری طرف فقہائے کرام نے ان کے معانی و مطالب احادیث مبارکہ کے جواہرات سے امت مسلمہ کے علم وعمل کوزینت بخشی۔ مطالب احادیث مبارکہ کے جواہرات سے امت مسلمہ کے علم وعمل کوزینت بخشی۔ فقہا ومحدثین کی نورانی جماعت سے وابستہ نفوس قدسیہ کی تعداد بے شار ہے

اور بیسا سلہ صحابہ وتابعین سے شروع ہوکر آج تک باری ہے اور زمان آخر جاری رہیگا۔

ای سلسله کی چندمعروف ومقتدر شخصیات کی حیات مبار که اوران کی خدمات جلیله کے چندگوشوں کوا جاگر کرنے کے لئے راقم الحروف نے بیم مجموعہ ہدیئہ ناظرین کیا ہے، امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات سے اس کا آغاز ہوا ہے اور اختیام سیدی و مرشدی ومولائی حضور مفتی اعظم ہندعلیہ الرحمہ والرضوان کی حیات وخد مات پر ہے۔ اس طرح اس کتاب میں ۳۵ فقہا ومحدثین کا تذکرہ ہے۔

مولی تعالی سے دعاہے کہ ان مبارک ہستیوں کے فیل میری اس سعی کومشکور فرمائے اور شرف قبولیت سے مشرف فرما کر دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین بھاہ النبی الکریم علیہ التحیة والتسلیم.

### محمر حنیف خال رضوی

خادم الطلبه جامعه نوربیرضویی بریکی شریف مورخه ۱۸۲۷م الحرام ۱۸۲۷ه ۱۱رفروری۲۰۰۲ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# امام اعظم ابوحنيفيه

نام ونسب: نام ،نعمان \_ کنیت ،ابوحنیفه \_ والدکانام ، ثابت \_ القاب ،امام اعظم ، امام الائمه سراح الامه ،رئیس الفقها ءوالمجتهدین ،سیدالا ولیاء والمحدثین \_ آ کیے دادااہل کا بل سے تصے \_ سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے ۔

نعمان بن ثابت بن مرزبان زوطی بن ثابت بن یزدگرد بن شهریاربن پرویز بن نوشیروال۔

شرح تخفہ نصائح کے بیان کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ وانسلیم تک پہو نچتاہے اور یہاں آ کر حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کانسب مل جاتا ہے۔

خطیب بغدادی نے سیدنا حضرت امام اعظم کے بوتے حضرت اسمعیل بن جماد سے نقل کیا ہے کہ میں اسمعیل بن جماد بن نعمان بن مرز بان از اولا دفرس احرار ہوں۔اللہ کی قتم اہم پر بھی غلامی نہیں آئی۔ میر سے دادا حضرت ابو صنیفہ کی ولا دت ۸۰ھ میں ہوئی ،انے والد حضرت ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کی خدمت میں حاضر کئے گئے ،آپ نے انکے اور انکی اولا دکیلئے برکت کی دعا کی۔اور ہم اللہ سے امیدر کھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضی کی دعا ہمارے قل میں قبول کرلی گئی ہے۔(۱)

اس روایت سے ثابت کہ آ کی ولا دت ۸۰ ھیں ہوئی۔ دوسری روایت جو حضرت امام ابو یوسف سے ہے اس میں ۷۷ھ ہے۔علامہ کوٹری نے ۵۰ ھودلائل وقر ائن سے ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ ۸۷ھ میں اپنے والد کے ساتھ حج کو گئے اور وہاں حضرت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہو گی اور حدیث نی۔ای ۲۰ کھ کو ابن حران ۔ نے بھی تیجے بتایا ہے۔ معتمد قول ہے ہی ہے کہ آپ فاری النسل ہیں اور غلامی کا دھبہ آپکے آباء میں کسی پڑہیں لگا، مورخوں نے غیر عرب پر موالی کا استعمال کیا ہے بلکہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ پردیسی یا کمزورا فراد کسی بااثر شخص یا قبیلہ کی حمایت و پناہ حاصل کر لیتا تھا۔لہذا حضرت امام اعظم کے جد امجد جب عراق آئے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا۔

امام طحاوی شرح مشکل الآثار میں راوی که حضرت عبداللہ بن یزید کہتے ہیں ، میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ،تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں ایسا شخص ہوں کہ اللہ تعالی نے جس پر اسلام کے ذریعہ احسان فر مایا ، یعنی نومسلم \_حضرت امام اعظم نے فر مایا: یوں نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کر لوپھر تمہاری نبیت بھی انکی طرف ہوگی ، میں خود بھی ایسا ہی تھا۔ (۲)

مولی صرف غلام ہی کوئیس کہا جاتا ، بلکہ ولاء اسلام ، ولاء حلف ، اور ولاء لزوم کوبھی ولاء کہتے ہیں اور ان تعلق والوں کوبھی موالی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری ولاء اسلام کی وجہ سے بعقی ہیں ۔ امام مالک ولاء حلف کی وجہ سے بھی ۔ اور مقسم کو ولاء لزوم یعنی حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ سے میں ابن عباس کہا جاتا ہے۔ (۳) کنیت کی وضاحت : ۔ آ بچی کنیت ابو حذیفہ کے سلسلہ میں متعدد اقوال ہیں۔ اسلے کہتے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد میں چارسود واتیں طلبہ کیلئے اسلے میں متعدد آقوال ہیں۔ امام بعظم کا حلقہ درس وسیع تھا اور آ بچے ہرشاگرد کے پاس علیحد ہ دوات رہتی تھی ، لہذا آپ کوابو صنیفہ کہا گیا۔

۲۔ صاحب ملت حنیفہ، یعنی ادیان باطلہ سے اعراض کر کے حق کی طرف پورے طور پر مائل رہنے والا۔

۳۔ ماء متعمل کوآپ نے طہارت میں استعال کرنے کیلئے جائز قرار نہیں دیا تو آپ کے متبعین نے ٹوٹیوں کا استعال شردع کیا، چونکہ ٹوٹی کو حذیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابو حذیفہ پڑگیا۔ (۴)

وجہ تسمیہ: وجہ تسمیہ بید بیان کی جاتی ہے کہ نعمان لغت عرب میں خون کو کہتے ہیں جس پرمدار حیات ہے۔ نیک فالی کے طور پر بیہ نام رکھا گیا۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرتب کئے جومقبول خلائق ہوئے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ذریعہ بنیں۔ یہاں تک کہ امام شافعی قدس سرہ نے بھی آپ کی عملی شوکت وفقہی جلالت شان کود کی کر فر مایا۔

الناس في الفقه عيال ابي حنيفة \_

فقەمىں سب لوگ ابوحنىفە كىمختاج ہیں۔

نعمان گل لالہ کی ایک قتم کا نام بھی ہے۔اسکارنگ سرخ ہوتا ہے اورخوشبونہایت روح پرور ہوتی ہے، چنانچہ آپ کے اجتہا داوراسنباط سے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک اٹھی۔ بشارت عظمی :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس سورہ کی آیت:۔ آخرین منہ ہولما یلحقو بھیم۔

پڑھی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، یارسول اللہ! یہ دوسرے حضرات کون ہیں جوابھی ہم سے نہیں ملے ؟ حضور یہ شکر خاموش رہے ، جب باربار پوچھا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پردست اقدس رکھکر ارشادفر مایا:۔

لو کان الایمان عندالثریا لناله رجل من هؤلاء۔( ٥)
اگرایمان ٹریا کہ پاس بھی ہوگا تو اسکی قوم کےلوگ اسکوضر ور تلاش کرلیں گے۔
بیصد بیث متعدد سندول سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ جسکا مفہوم و معنی ایک ہے۔
علامہ ابن حجر کمی نے حافظ امام سیوطی کے بعض شاگر دوں کہ حوالے سے لکھا ہے کہ
ہمارے استادامام سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے۔

اس حدیث کے اولین مصداق صرف امام اعظم ابوحنیفہ ہیں ۔ کیونکہ امام اعظم کے زمانے میں اہل فارس سے کوئی بھی آپ کے علم وضل تک نہ پہونچے سکا۔ (۲) الفضل ماشهدر، به الاعداء \_ كيموجب نواب صديق حسن خال بهو پالى كوبھى اس امر كااعتراف كرنا پڑا \_ لكھتے ہيں

ہم امام دراں داخل ست۔ (۷)

امام اعظم بھی اس حدیث کےمصداق ہیں۔

امام بخاری کی روایت سے بیجی ظاہر ہے کہ حضرت سلمان فاری کیلئے بیہ بشارت نہ تھی کہ آیت میں، اسمایل حقوبھم، کے بارے میں سوال تھااور جواب میں آئندہ لوگوں کی نشاندھی کہ آیت میں، اسمایل حقوبھم، کے بارے میں سوال تھااور جواب میں آئندہ لوگوں کی نشاندھی کی جارہی ہے، لہذا وہ لوگ غلط نہی کا شکار ہیں جو بیہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سلمان فاری کیا جارہی ہے، لہذا وہ لوگ غلط میں چہپاں کردی۔ قارئین غور کریں کہ بید دیانت سے کتنی بعی

تعلیم کےمراحل:

آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ ریشم کے کیڑے کی تجارت کرتے تھے ، حفص بن عبدالرحمٰن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ آپی کپڑے کی تجارت کرتے تھے ، حفص بن عبدالرحمٰن بھی آپ کے شریک تجارت تھے۔ آپی تجارت عامیانہ اصول سے بالاتر تھی ۔ آپ ایک مثالی تاجر کا رول ادافر ماتے ، بلکہ یوں کہا جائے کہ تجارت کی شکل میں لوگوں پر جودوکرم کا فیض جاری کرنا آپ کا مشغلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلسلہ میں بازار جارہ ہے تھے، راستے میں امام تعنی سے ملاقات ہوئی، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچہو صحابہ کرام کا زمانہ پایا، فرمایا: کہاں جاتے ہو؟ عرض کی بازار، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چہرہ پر ذہانت وسعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا، فرمایا: علاء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو، عرض کیانہیں ۔ فرمایا: غفلت نہ کروتم علاء کی مجلس میں بیٹھا کرو ۔ کیونکہ میں تبیٹا کرو کے میں تمہارے چہرے میں علم وفضل کی درخشندگی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ (۸)

امام اعظم فرماتے ہیں:

امام معنی کی ملاقات اوران کے اس فرمان نے میرے دل پراٹر کیا اور بازار کا جانا میں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوا اور اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد گمراہ فرقوں مثلاجہمیہ قدر بیہ سے بحث ومباحثہ کیا اور مناظر ہ شروع کیا۔ پھر خیال آیا کے صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہوسکتا ہے ،اس کے باوجود ان حضرات نے اس طریق کو نہ اپنا کر شرعی اور فقہی مسائل سے زیادہ شغف رکھا،لہذا مجھے بھی اسی طرف متوجہ ہونا جا میئے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں فقہائے عراق کا گہوارہ تھا جس طرح اس کے برخلاف بھر ہمختلف فرقوں اور اصول اعتقاد میں بحث ومجادلہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔کوفہ کا بیعلمی ماحول بذات خود بڑااثر آ فریں تھا۔خود فر ماتے ہیں: میں علم وفقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کا جلیس وہم نشیں رہا۔ پھرفقہا ءکوفہ میں ایک فقیہ کے دامن سے وابستہ ہوگیا۔ (۹)

ان فقیہ سے مراد حضرت حماد بن الی سلیمان ہیں جواس وقت جامع کوفہ میں مند درس و تدریس پرمتمکن تھے اور بیہ درسگاہ با قاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یاک سے چلی آرہی تھی۔

اس مبارک شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام جن میں ستراصحاب بدراور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آگر آباد ہو گئے ۔ جس برج میں بیہ نجوم ہدایت اکٹھے ہوں اسکی ضوفشانیاں کہاں تک ہونگی اس کا اندازہ ہرذی فہم کرسکتا ہے۔

اس کا نتیجہ بیتھا کہ کوفہ کا ہر گھر علم کے انوار سے جگمگار ہاتھا۔ ہر گھر دارالحدیث اور دارالعلوم بن گیا تھا۔حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وقت کوفہ میں حدیث وفقہ کے وہ ائمہ مند تدریس کی زینت تھے جن میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ آ فقاب ومہتاب تھا۔ کوفہ کی بیہ خصوصیت صحاح ستہ کے مصنفین کے عہد تک بھی باتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کو اتنی بار کوفہ جانا پڑا کہ وہ اسے شارنہیں کر سکے ، اور صحاح ستہ کے اکثر شیوخ کوفہ کے ہیں۔

اس وقت كوفه مين مندرجه ذيل مشاهرا ئمه موجود تنصه

حضرت ابراہیم نخعی فقیہ عراق ،امام عامر شعبی ،سلمہ بن کہیل ،ابواسحاق سبعی ،ساک بن حرب، محارب بن د ثار ،عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ، ہشام بن عروہ بن زبیر ،سلیمان بن مہران اعمش ،حماد بن الجی سلیمان فقیہ عراق ۔ سب سے بوی خصوصیت بیہے کہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن الی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہی میں تھے۔

کوفہ کومرکز علم فضل بنانے میں ایک ہزار پچاس صحابہ کرام نے جوکیا وہ تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ حضرت ابن مسعود کو حضرت فاروق اعظم نے کوفہ کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا منتظم بنایا تھا ،اسی عہد میں انہوں نے کوفہ میں علم وفضل کا دریا بہایا۔

اسرارالانوارمیں ہے:

کوفہ میں ابن مسعود کی مجلس میں بیک وقت جار ہزار افراد حاضر ہوتے۔ایک بار حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو سارامیدان آپ کے تلافہ ہ سے بھر گیا۔انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہوکر فر مایا: ابن مسعود! تم نے کوفہ کو علم وفقہ سے بھردیا ہمہاری بدولت بیشہر مرکز علم بن گیا۔

پھراس شہرکو باب مدینۃ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا سینچا کہ تیرہ سوسال گذرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہورہے ہیں۔خواہ علم حدیث ہویاعلم فقہ۔ آئرلوفہ کے راویوں کوساقط الاعتبار کردیا جائے تو پھر صحاح ستہ صحاح ستہ ندرہ جائیں گی۔

اما ضعی نے فرمایا: صحابہ میں چھ قاضی تھے، ان میں تین مدینے میں تھے۔ عمر، ابی بن کعب، زید۔ اور تین کو فے میں علی، ابن مسعود، ابوموی اشعری۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

امام مسروق نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودیکھا ان میں چھکو منبع علم پایا۔ عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابودرداء، ابی بن کعب، اسکے بعددیکھا تو ان چھ حضرات کاعلم ان دومیں مجتمع پایا۔ علی اور ابن مسعود۔ ان دونوں کاعلم مدینے سے بادل بن کرا شااور کوفے کی وادیوں پر برسا۔ ان آفتاب و ماہتاب نے کوفے کے ذریے درے و چیکایا۔

کی وادیوں پر برسا۔ ان آفتاب و ماہتاب نے کوفے کے ذریے درے و چیکایا۔

حضرت عمر نے اس شہر کو راس الاسلام، راس العرب، جمجمة العرب، رمح اللہ کا للہ کے دریے دیا۔

اور کنزالا بمان کہا۔

حضرت سلمان فارى نے قبة الاسلام كالقب ديا۔

حضرت علی نے کنز الا یمان ، مجمۃ الاسلام ، رمح اللہ، سیف اللہ فر مایا۔ (۱۰)

امام اعظم نے امام حماد کے حلقہ تلا نہ ہمیں شرکت اس وقت کی جب آپی عمر میں سال
سے متجاوز ہوگئ تھی اور آپ اٹھارہ سال تک اٹکی خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے ، در میان میں
آپ نے دوسرے بلا دکا سفر بھی فر مایا ، حج بیت اللہ کیلئے بھی حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا
اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش میں رہے اور تقریباً چار ہزار مشاکئے سے علم حدیث وفقہ حاصل
کیا اور پھرا ہے استاذ حضرت جماد کی مند درس پر جلوس فر مایا۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ھ میں ہوا،لہذا ایکے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر جپالیس سال تھی ،گویاجسم وعقل میں کامل ہونے کے بعد آپ نے جپالیس سال کی عمر میں مسند درس کورونق بخشی۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھا کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کرلوں مگر تھیل کی نوبت نہآئی۔آپکے شاگر دامام زفرفر ماتے ہیں۔

امام اعظم ابوصنیفہ نے اپنے استاذ حضرت جماد سے وابستگی کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا:
میں دس سال آ بکی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتد ارکیلئے للجایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ
جمانے کا ارادہ کرلیا۔ ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور چاہا کہ آج بیکا م کر ہی لوں ، مسجد میں قدم رکھا
اور شخ جماد کود یکھا تو ان سے علیحدگی پسند نہ آئی اور انکے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ ای رات حضرت
حماد کو اطلاع ملی کہ بھرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہوگیا ہے، بڑا مال چھوڑ ااور جماد کے سواکوئی
دوسرا وارث نہیں ہے، آپنے اپنی جگہ جھے بٹھایا، جسے ہی وہ تشریف لے گئے کہ میرے پاس چند
ایسے مسائل آئے جو میں نے آج تک ان سے نہ سے تھے، میں جو اب دیتا جا تا اور اپنے جو ابات
لیسے مسائل آئے جو میں نے آج تک ان سے نہ سے تھے، میں جو اب دیتا جا تا اور اپنے جو ابات
لکھتا جا تا تھا۔ جب حضرت حماد واپس تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش کئے ، یہ تقریبا

۔ میں نے اس دن بیتبہ کرلیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ چھوڑ ونگا،لبذا میں اسی عہد پر قائم رہا اور تا زندگی ایکے دامن سے وابستہ رہا۔

غرضکہ آپ چالیس سال کی عمر میں کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے استاذ کی مسند پر متمکن ہوئے اور اپنے تلافہ کو پیش آ مدہ فقادی وجوابات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بردی سلجمی ہوئے گفتگواور عقل سلیم کی مدد سے اشباہ وامثال پر قیاس کا آغاز کیا اور اس فقہی مسلک کی داغ بیل ڈالی جس سے آگے چل کر حفی فد ہب کی بنیا د پڑی۔

آپنے دراسات علمی کے ذریعہ ان اصحاب کرام کے فناوی تک رسائی حاصل کی جو اجتہا دواسنباط، ذہانت وفطانت اور جودت رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔

ایک دن آپ منصور کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں عیسی بن موی بھی موجود تھا۔ اس نے منصور سے کہا: بیاس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں ،منصور نے امام اعظم کو مخاطب کر کے کہا:۔

نعمان! آپ نے علم کہاں سے سیھا، فرمایا: حضرت ابن عمر کے تلافہ ہے اور انہوں نے حضرت ابن عمر سے ۔ نیز شاگر دان علی سے انہوں نے حضرت علی سے ۔ اسی طرح تلافہ ہابن مسعود سے ۔ بولا: آپ نے بڑا قابل اعتماد علم حاصل کیا ۔ (۱۱)

شرف تابعیت: امام اعظم قدس سرہ کو متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے شرف ملاقات بھی حاصل تھا، آ بکے تمام انصاف پیند تذکرہ نگاراور مناقب نویس اس بات پر شفق میں اور بیدہ خصوصیت ہے جوائمہ اربعہ میں کی وحاصل نہیں۔ بلکہ بعض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

علامهابن حجربيتي كمي لكصة بين:-

امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا ۔ آپی ولادت ۸۰ھ میں ہوئی، اس وقت کوفہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کاوصال ۸۸ھ کے بعد ہوا ہے۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھرہ میں موجود تھے اور ۹۵ ھے میں وصال فرمایا۔ آپ نے انکود یکھا ہے۔ ان حضرات کے سواد وسرے بلاد میں دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ جیسے موجود تھے۔ جیسے

☆ حضرت واثله بن اسقع شام میں \_وصال ۸۵ ه

☆ حفرت مهل بن سعد مدینه میں ۔وصال ۸۸ھ

🖈 🛚 حضرت ابوالطفیل عامر بن داثله مکه میں \_وصال•اا 🕳

یہ تمام صحابہ کرام میں آخری ہیں جنکا وصال دوسری صدی میں ہوا۔اورامام اعظم نے ۹۳ ھ میں انکو جج بیت اللہ کے موقع پر دیکھا۔

امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ میں نے خود امام اعظم کوفر ماتے سنا کہ:۔

میں ۹۳ ہیں اپنے والد کے ساتھ کج کو گیا، اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ میں نے ایک بوڑھے خص کو دیکھا کہ ان پرلوگوں کا ججوم تھا، میں نے اپنے والد سے بوچھا کہ یہ بوڑھے خص کون ہیں ؟ انہوں نے فرمایا: بیر سول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابی ہیں اور انکا نام عبداللہ بن حارث بن جزہے، پھر میں نے دریافت کیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ میرے والد نام عبداللہ بن حارث بن جزہے، پھر میں نے دریافت کیا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ میرے والد نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سی ہیں ۔ میں نے کہا: ان کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بی ہیں ۔ میں نے کہا: ان کے پاس کے پاس لے چلئے تا کہ میں بھی حدیث شریف سن لوں، چنا نچہوہ مجھ سے آگے بڑھے اورلوگوں کو چرتے ہوئے جلے یہاں تک کہ میں انکے قریب پہونچ گیا اور میں نے ان سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله وهمه ورزقه من حيث لايحسبه\_( ١٢)

رسول الله مسلی الله دنتعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دین کی سمجھ حاصل کرلی اسکی فکروں کا علاج الله دنتعالی کرتا ہے اوراس کواس طرح پرروزی دیتا ہے کہ کسی کوشان و گمان بھی نہیں علامہ کوڑی کی صراحت کے مطابق بہلا جے ۸۷ھ میں سترہ سال کی عمر میں کیا ،اور دوسرا ۹۱ ھ میں ۲۶ سال کی عمر ۔ اور متعدد صحابہ کرام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ درمختار میں میں اور خلاصہ اکمال میں چیبیں صحابہ کرام سے ملاقات ہونا بیان کی گئی ہے۔

بہرحال اتنی بات متحقق ہے کہ صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور آپ بلاشبہ تابعی ہیں اوراس شرف میں اپنے معاصرین واقران مثلا امام سفیان ثوری ،امام اوزاعی ،امام مالک ،اور امام لیٹ بن سعد پر آپکوفضیات حاصل ہے۔(۱۳)

لہذا آپکی تابعیت کا ثبوت ہرشک دشبہ سے بالاتر ہے۔ بلکہ آپکی تابعیت کے ساتھ سے امر بھی مخقق ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے احادیث کا ساع کیا اور روایت کیا ہے۔ توبید وصف بھی بلاشبہ آپکی عظیم خصوصیت ہے۔ بعض محدثین وموز خین نے اس سلسلہ میں اختلاف بھی کیا ہے لیان مصنف مزاج لوگ خاموش نہیں رہے ، لہذا احناف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت کو واضح کردیا ہے۔

علامه عینی حضرت عبدالله بن ابی او فی صحابی رسول کے ترجمه میں لکھتے ہیں:۔

هواحد من رأه ابوحنيفة من الصحابة وروى عنه ولا يلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابى حنيفة حينئذ سبع سنين وهو سن التمييز هذاعلى الصحيح ان مولد ابى حنيفة سنة ثمانين وعلى قول من كان سنة سبعين يكون عمر ه حينئذ سبعة عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابى مقيما ببلدة وفى اهلها من لارأه واصحابه اخبر بحاله وهم ثقاة فى انفسهم -(١٤)

عبداللہ بن ابی اونی ان صحابہ سے ہیں جن کی امام ابو صنیفہ نے زیارت کی اور ان سے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے قول سے امام اعظم کی عمر اس وقت سات سال کی تھی کیونکہ بھی ہے کہ آپ کی ولا دت ۸۰ھ میں ہوئی اور بعض اقول کی بنا پر اس وقت آ بکی عمر سترہ سال کی تھی۔ بہر حال سات سال عمر بھی فہم وشعور کا من ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک صحابی کسی شہر میں رہتے ہوں اور شہر کے دہنے والوں میں کوئی ایسا شخص ہوجس نے اس صحابی کونہ

د یکھا ہو۔ اس بحث میں امام اعظم کی تلاندہ کی بات ہی معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال سے زیاده واقف ہیں اور ثقه بھی ہیں۔

ملاعلی قاری امام کردری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

قـال الكردري جماعة من المحدثين انكر واملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بىالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولي من النافي\_( ١٥)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے ملاقات کا انکار کیا ہے اور اینکے شاگر دوں نے اس بات کونچے اورحسن سندوں کے ساتھ ثابت کیا اور ثبوت روایت گفی ہے بہتر ہے۔

مشہور محدث شیخ محمه طاہر ہندی نے کر مانی کے حوالہ ہے لکھا ہے:۔

واصحابه يقولون انه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم\_( ١٦) امام اعظم کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملا قات کی ہے اوران سے ساع حدیث بھی کیا ہے۔

امام ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد طبري شافعي نے امام اعظم كي صحابه كرام سے مرویات میں ایک مستقل رسالہ ککھااور اس میں روایات مع سندییان فر ما کیں۔ نیز انکوحسن وقوی بتایا۔امام سیوطی نے ان روایات کو تبیض الصحیفہ میں نقل کیا ہے جن کی تفصیل یوں ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يقول : طلب العلم فريضة على كل مسلم\_ (١٧) امام سیوطی نے فر مایا بیرحدیث بچاس طرق سے مجھے معلوم ہے اور صحیح ہے۔ حضرت امام ابو پوسف حضرت امام اعظم ابو منیفه رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کرتے میں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا علم کا طلب کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ عن ابی یوسف عن ابی حنیفة سمعت انس بن مالك یقوا، سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم یقول : الدال علی الخیر كفاعله \_(۱۸) اسمعنی کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسمعنی کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی الله تعالی عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کوفر ماتے سنا: نیکی کی رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے مثل ہے۔

عن ابى يوسف عن ابى حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ان الله يحب اغاثة اللهفان -(١٩) فياءمقدى في

حضرت امام ابو پوسف حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی اللّٰدتعالیٰ عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدتعالیٰ عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللّٰه تعالیٰ عنه اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللّٰه تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: بیشک اللّٰدتعالیٰ مصیبت زدہ کی دست گیری کو پسندفر ماتا ہے۔

عن يحى بن قاسم عن ابى حنيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة \_(٢٠)

امام سيوطي فرماتے ہيں،اس حديث كامتن صحيح بلكه متواتر ہے۔

حضرت بحی بن قاسم حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله تعالی عنه کوفر ماتے سنا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے الله کی رضا کیلئے سنگ خوار کے گڑھے کے برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا۔

عن اسمعيل بن عياش عن ابي حنيفة عن واثلة بن اسقع ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال : دع مايريبك الى مالا يريبك -(٢١)

امام ترمذي نے اس كى تصحیح فرمائی۔

حضرت اسمعیل بن عیاش حضرت امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت واثله بن اسقع رضی الله تعالی عنه سے روایت کی که رسول الله صلی الله تعالی عنه سے روایت کی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: شک وشبه کی چیز وں کوچھوڑ کران چیز وں کو اختیار کروجو شکوک وشبہات سے بالاتر ہیں۔

ان تمام تفصیلات کی روشی میں یہ بات ثابت و تحقق ہے کہ امام اعظم صحابہ کرام کی رویت وروایت دونوں سے مشرف ہوئے۔ یہاں اس امرکی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم کے بعض سوانح نگارا پنی صاف گوئی اور غیر جانب داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باتیں بھی لکھ گئے ہیں جس سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے تھائی تو کیا ہوتے دیانت سے بھی کام نہیں لیا گیا۔ اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرۃ المحد ثین سے ایک طویل اقتباس ملاحظہ ہو لکھتے ہیں۔

شبلی نعمانی نے امام اعظم کی صحابہ کرام سے روایت کے انکار پر پچھ عقلی وجو ہات بھی پیش کئے ہیں لکھتے ہیں۔

میر نزدیکاس کی ایک اوروجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیجنے کہا اور کہ کتنی عمر شرط ہے؟ اس امر میں ارباب کوفہ سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے یعنی میں برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہوسکتا تھا ، ان کے نزد یک چونکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور نہ مطالب کو بجھنے اور اس کے اداکر نے میں غلطی کا احتمال ہے ، غالبًا یہی قید تھی جس نے امام ابو حنیفہ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا۔''

اس سلسلہ میں اولاً: تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ ساع حدیث کیلئے کم از کم ہیں سلسلہ میں اولاً: تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کوفہ کا یہ قاعدہ کہ ساع حدیث کیلئے کم از کم ہیں سال عمر درکار ہے ، کوئی بقینی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات صحابہ کیلئے بہب بقینی اور سحیح کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بقینی اور سحیح روایت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی بقینی اور سحیح روایت

کے کیسے مان لرا گیا ۔

تا نیا: یہ قاعدہ خودخلاف حدیث ہے کیونکہ سی بخاری میں امام بخاری نے متی یہ سی سائ الصغیر کاباب قائم کیا ہے اس کے تحت ذکر فر مایا ہے کہ محمود بن رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانچ سال کی عمر میں سی ہوئی حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت چھ اور سات سال تھی ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر حضور کے وصال کے وقت تیرہ سال تھی ، اور یہ حضرات آپ کے وصال سے ٹی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت کرتے تھے ۔ پس روایت حدیث کیلئے ہیں سال عمر کی قیدلگانا طریقہ صحابہ کے خالف ہے اور کوفہ کے ارباب علم وضل اور دیا نت وار حضرات کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسمتی کہ انہوں نے اتنی جلدی صحابہ کی روش کوچھوڑ دیا ہوگا۔

ٹاڭ: برتقد برسلیم گزارش ہے کہ اہل کوفہ نے بیقاعدہ کب وضع کیا، اس بات کی کہیں وضاحت نہیں ملتی ۔اغلب اور قرین قیاس یہی ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچا عام ہو گیا اور کثرت سے درس گاہیں قائم ہو گئیں اور وسیح پیانے پر آٹاروسنن کی اشاعت ہونے گئی ،اس وقت اہل کوفہ نے اس قید کی ضرورت کو مسوس کیا ،وگا تا کہ ہر کہ ومہ حدیث کی روایت کرنا شروع نہ کر دے، یہ کی طرح بھی باور نہیں کیا جاسکتا کہ عہد صحابہ میں ہی کوفہ کے اندر با قامدہ درس گاہیں بن گئیں اوران میں داخلہ کیلئے قوانین اور عمر کا تعین بھی ہوگیا تھا۔

رابعاً: اگرید مان بھی لیاجائے کہ ۸ھ ہی میں کوفہ کے اندر با قاعدہ درسگاہیں قائم ہوگئی تھیں اور ان کے ضوابط اور قوانین بھی وضع کئے جاچکے تھے تو ان درس گاہوں کے اساتذہ سے ساع حدیث کیلئے ہیں برس کی قید فرض کی جاستی ہے گرید حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن الی اوفی وغیرہ ان درس گاہوں میں اساتذہ تو مقرر تھے ہیں کہ ان سے ساع حدیث بھی ہیں سال کی عمر میں کیاجاتا۔

خامساً: بیں برس کی قید اگر ہوتی بھی تو کوفہ کی درس گاہوں کے لئے اگر کوفہ کا کوئی

رہے والا بھرہ جاکرساع حدیث کرے توبی قیداس پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ حضرِت انس بھرہ میں رہتے تھے اورامام اعظم ان کی زندگی میں بار ہابھرہ گئے اور ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تو کیوں ندامام صاحب نے ان سے روایت حدیث کی ہوگی۔

سادساً: اگر بیس سال عمر کی قید کو بالعموم بھی فرض کرلیا جائے تو بھی یہ کی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام جن کا وجو و مسعود نو ادر روزگا راور مغتنمات عصر میں سے تھا ان سے ازراہ تیم کی وقت کے دونشر ف احادیث کے ساع کیلئے بھی کو کی شخص اس انتظار میں بیٹھار ہے گا کہ میر کی عمر بیس سال کو پہنچ لے تو میں ان سے جا کر ملا قات اور ساع حدیث کروں ۔ حضرت انس کے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر بیندرہ برس تھی اور امام کردری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں امام اعظم میس سے زائد مرتبہ بصرہ تشریف لے گئے ۔ پھر سے ممکن ہے کہ امام اعظم بیندرہ برس تک کی عمر میں بصرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت انس سے للکر اور ان سے سائ حدیث کر کے نہ آئے ہوں ، راوی اور مور وی عنہ میں معاصرت بھی تابت ہوجائے تو امام مسلم حدیث کر کے نہ آئے ہوں ، راوی اور مروی عنہ میں معاصرت بھی تابت ہوجائے تو امام مسلم کے نزد کے روایت مقبول ہوتی ہے ۔ یہاں معاصرت کے بجائے ملا قات کے ہیں سے زیادہ قر ائن موجود ہیں پھر بھی قبول کرنے میں تامل کیا جارہا ہے۔

الحمد للدالعزیز! کہ ہم نے اصول روایت اور قرائن عقلیہ کی روشیٰ میں اس امر کوآ فتاب سے زیادہ روشن کردیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے روایت عدیث کا شرف حاصل تھا اور اس سلسلے میں جتنے اعتراضاف کئے جاتے ہیں ان ہر سیر حاصل گفتگو کرلی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو کچھ لکھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کیلئے ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ (۲۲)

اسا تذہ: ۔ گذشتہ تفصیلات میں آپ متفرق طور پر پڑھ بچے کہ امام اعظم نے کثیر شیوخ واسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا،ان میں سے بعض کے اساء یہ ہیں۔

عطاء بن ابی رباح ، حماد بن ابی سلیمان ، سلیمان بن مهران اعمش ، امام عامر شعبی ، عکر مه مولی عباس ، ابن شها ب زهری ، نافع مولی بن عمر ، بحیی بن سعیدانصاری ، عدی بن ثابت انصاری ، ابوسفیان بصری ، مشام بن عروه ، سعید بن مسروق ، علقمه بن مرشد ، حکم بن عیبینه ، ابواسحاق بن سبیعی ، سلمه بن کهیل ، ابوجعفر محمد بن علی ، عاصم بن ابی النجو د ، علی بن اقمر ، عطیه بن سعید عوفی ، عبدالکریم ابوامیه ، زیاد بن علاقه \_سلیمان مولی ام المونین میمونه ، سالم بن عبدالله ،

چونکہ احادیث فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے فہم کی بھی اساس ہیں بہذا امام اعظم نے حدیث کی تخصیل میں بھی انتقک کوشش فرمائی۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شاب پرتھا۔ تمام بلا داسلامیہ میں اس کا درس زور وشور سے جاری تھا اور کوفہ تو اس خصوص میں ممتاز تھا۔ کوفہ کا بیہ وصف خصوصی امام بخاری کے زمانہ میں بھی اس عروج پرتھا کہ خود امام بخاری فرماتے ہیں، میں کوفہ اتنی بار حصول حدیث کیلئے گیا کہ شار نہیں کرسکتا۔

امام اعظم نے حصول حدیث کا آغاز بھی کوفہ ہی سے کیا۔ کوفہ میں کوئی ایسا محدث نہ تھا جس سے آپ نے حدیث اخذ نہ کی ہو۔ ابوالمحاس شافعی نے فرمایا:۔

ترانوےوہ مشائخ ہیں جوکونے میں قیام فرماتھے یا کونے تشریف لائے جن سےامام اعظم نے حدیث اخذ کی۔ان میں اکثر تا بعی تھے۔بعض مشائخ کی تفصیل ہیہے۔ امام عامر شعبی :

انہوں نے پانچیوصحابہ کرام کا زمانہ پایا،خود فرماتے تھے کہ بیں سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث ایسی نہ پڑی جسکاعلم مجھے پہلے سے نہ ہو۔امام اعظم نے ان سے اخذ حدیث فرمائی۔

ا مام شعبہ: انہیں دوہزار حدیثیں یا تھیں ،سفیان توری نے انہیں امیرالمونین فی الحدیث کہا ،امام شافعی نے فرمایا: شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث اتنی عام نہ ہوتی ۔امام شعبہ کوامام اعظم سے قلبی لگاؤتھا، فرماتے تھے، جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ آفتاب روش ہے ای طرح یقین سے کہتا ہوں کیلم اور ابو حذیفہ ہم نشیں ہیں۔

امام أعمش:

مشہورتا بعی ہیں شعبہ وسفیان توری کے استاذ ہیں ،حضرت انس اور عبداللہ بن ابی او فی

سے ملاقات ہے۔ امام اعظم آپ سے حدیث پڑھتے تھے ای دوران انہوں نے آپ سے
مناسک ج ککھوائے۔ واقعہ یوں ہے کہ امام اعمش سے کی نے پچھ مسائل دریافت کئے۔ انہوں
نے امام اعظم سے پوچھا۔ آپ کیا کہتے ہیں ؟ حضرت امام اعظم نے ان سب کے حکم بیان
فرمائے۔ امام اعمش نے پوچھا کہاں سے یہ کہتے ہو۔ فرمایا۔ آپ ہی کی بیان کردہ احادیث سے
اوران احادیث کومع سندوں کے بیان کردیا۔ امام اعمش نے فرمایا۔ بس بس، میں نے آپ سے
جتنی حدیثیں سودن میں بیان کیس آپ نے وہ سب ایک دن میں سناڈ الیس۔ میں نہیں جا نتا تھا
کہ آپ احادیث میں بیمل کرتے ہیں۔

يـامـعشـر الـفـقهـاء انتـم الاطباء و نحن الصيادلة وانت ايها الرجل اخذت بكلاالطرفينــ

اےگروہ فقہاء!تم طبیب ہواور ہم محدثین عطاراورآپ نے دونوں کو حاصل کرلیا۔ امام حماد: امام اعظم کے عظیم استاذ حدیث وفقہ ہیں اور حضرت انس سے حدیث سی تھی بڑے بڑے ائمیۃ تابعین سے ان کوشرف تلمذ حاصل تھا۔

سلمه بن کہیل: - تابعی جلیل ہیں ، بہت سے صحابہ کرام سے روایت کی ۔ کثیر الروایت اور شیح الروایت تھے۔

ابواسحاق سبعي :

علی بن مدینی نے کہاا نکے شیوخ حدیث کی تعداد تین سو ہے۔ان میں اڑتمیں صحابہ کرام ہیں ۔عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن زبیر ،نعمان بن بشیر ،زید بن ارقم سرفہرست ہیں۔

کوفہ کے علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل فرمایا: چونکہ آپ نے پچپن جج کئے اس لئے ہرسال حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا وتعظیما میں حاضری کا موقع ملتا تھا اور آپ اس موقع پر دنیائے اسلام سے آنے والے مشائخ سے اکتساب علم سے ت کم معظمہ میں حضرت عطاء بن ابی ربائ سرتاج محدثین یہ وہرے صحابہ کرام کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مجہد وفقیہ تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ایام حج میں اعلان عام ہوجاتا کہ عطاء کہ علاوہ کو کی فتوی نہ دے۔اساطین محدثین امام اوزاعی ،امام زہری ،امام عمرو بن ویتار انکے شاگر دیتھے۔امام اعظم نے اپنی خداداد ذہانت وفطانت سے آپ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت حاصل کر کی تھی کہ آپ کو قریب سے قریب تر بٹھاتے۔تقریباً ہیں سال خدمت میں جج میت اللہ کے موقع پر حاضر ہوتے رہے۔

حضرت عکرمہ کا قیام بھی مکہ مکرمہ میں تھا ، بیجلیل القدر صحابہ کے تلمیذ ہیں۔حضرت علی ،حضرت ابو ہریرہ ، ابوقیا دہ ، ابن عمراور عباس کے تلمیذ خاص ہیں۔سترمشا ہیرائمہ تا بعین انکے تلا غدہ میں داخل ہیں۔امام اعظم نے ان سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مدینه طیبه میں سلیمان مولی ام المومنین میمونه اور سالم بن عبدالله سے احادیث سنیں ۔ ایکے علاوہ دوسرے حضرات سے بھی اکتساب علم کیا۔

بھرہ کے تمام مشاہیر سے اخذعلم فرمایا ، بیشہر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز حدیث بن گیا تھا۔ امام اعظم کی آمد ورفت یہال کثرت سے تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ملاقات بسرہ میں بھی ہوئی اور آپ جب کوفہ تشریف لائے اس وقت بھی۔

غرضکہ امام اعظم کوحصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر ائمہ کونہیں ،آ کیے مشائخ میں صحابہ کرام سے کیکر کبار تابعین اور مشاہیر محدثین تک ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آ کیے مشائخ کی تعداد چار ہزار تک بیان کی گئی ہے۔

تلا فده: آپ سے علم حدیث وفقہ حاصل کرنے والے بے شار ہیں، چندمشاہیر کے اساءاس طرح ہیں۔

امام ابو بوسف، امام محمد بن حسن شيباني ، امام حماد بن ابي حنيفه، امام ما لك، امام عبدالله

بن مبارک، امام زفرین مذیل، امام داؤ دطائی فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادہم، بشربر، الحارث حافی، ابوسعید یکی بن زکر یا کوفی ہمدانی علی بن مسہر کوفی ، حفص بن غیاث ، حسن بن زناد ، مسعر بن کدام ، نوح بن دراج نخعی ، ابراہیم بن طہران ، اسحاق بن یوسف از رق ، اسد بن عمر وقاضی عبدالرزاق ، ابونعیم ، حزہ بن حبیب الزیات ، ابو بحی حمانی ، عیسی بن یونس ، یزید بن زریع ، وکیع بن جراح ، بیثم ، حکام بن یعلی رازی ، خارجہ بن مصعب ، عبدالحمید بن ابی داؤد ، مصعب بن مقدام ، تحیی بن یمان ، لیف بن سعد ، ابوعسمہ بن مریم ، ابوعبدالرحمٰن مقری ، ابوعاصم وغیر ہم ۔
مقدام ، تحیی بن یمان ، لیث بن سعد ، ابوعصمہ بن مریم ، ابوعبدالرحمٰن مقری ، ابوعاصم وغیر ہم ۔
تصانیف : امام اعظم نے کلام وعقا کد ، فقہ واصول اور آ داب واخلاق پر کتا ہیں تصنیف فر ماکر اس میدان میں اولیت حاصل کی ہے۔

امام اعظم کے سلسلہ میں ہر دور میں کچھ لوگ غلط نہی کا شکار رہے ہیں اور آج بھی یہ مرض بعض لوگوں میں موجود ہے۔فقہ خفی کو بالعموم حدیث سے تہی دامن اور قیاس ورائے پراسکی بنا سمجھی جاتی ہے جوسراسر خلاف واقع ہے۔اس حقیقت کو تفصیل سے جاننے کیلئے بڑے بڑے بڑے با علا فن کے رشحات قلم ملاحظہ کریں جن میں امام یوسف بن عبدالھا دی صنبلی ،امام سیوطی شافعی ، مام ابن جحر کلی شافعی ،امام محمد صالحی شافعی وغیر ہم جیسے اکابر نے اسی طرح کی پھیلائی گئی غلط نہی کے از الدکیلئے کتابیں تصنیف فرمائیں ۔ علم حدیث میں امام اعظم کو بعض ایسی خصوصیات حاصل ہیں جن میں کوئی دوسرامحدث شریک نہیں۔

امام اعظم کی مرویات کے مجموعے جا وقتم کے شار کئے گئے ہیں جیسا کہ شیخ محمد امین نے وضاحت سے 'مسانید الامام ابی حنیفہ''میں لکھاہے۔

كتاب الآثار مندامام ابوحنيفه اربعينات وحدانيات \_

متقدمین میں تصنیف و تالیف کا طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لائق وقابل فخر تلامذہ کواملا کراتے ، یا خود تلامذہ درس میں خاص چیزیں ضبط تحریر میں لے آتے ، اسکے بعدراوی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کو جمع کر کے روایت کرتے اور شخ کی طرف منسوب فی ست ستہ کتاب الآثار: امام اعظم نے علم حدیث وآثار پرمشمل کتاب الآثار، یونهی تصنیف فرمائی،

آپ نے اپنے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق چالیس ہزار احادیث کے ذخیرہ سے اس مجموعہ
کا انتخاب کر کے املا کرایا۔ قدر نے تفصیل گذر چکی ہے۔ کتاب میں مرفوع ، موقوف ، اور مقطوع سب طرح کی احادیث ہیں۔ کتاب الآثار کے راوی آپنے متعدد تلافدہ ہیں جنگی طرف منسوب ہو کر علیحدہ تام سے معروف ہیں اور مرویات کی تعداد میں بھی حذف واضافہ ہے۔

عام طورے چند نےمشہور ہیں:۔

ا۔ كتاب الآثار بروايت امام ابو يوسف-

٢\_ كتاب الآثار بروايت امام محمر

س\_ كتاب الآثار بروايت امام جماد بن امام اعظم -

سم \_ كتاب الآثار بروايت حفص بن غياث \_

۵۔ کتاب الآثار بروایت امام زفر (بینن زفر کے نام سے بھی معروف ہوئی)

٧\_ كتاب الآثار بروايت امام حسن بن زياد

ان میں بھی زیادہ شہرت امام محمہ کے نسخہ کو حاصل ہوئی۔

امام عبدالله بن مبارك فرمات بين:-

روى الآثار عن نبل ثقات \_غزارالعلم مشيخة حصيفة\_

امام اعظم نے الآثار ،کوثقہ اور معززلوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیع العلم اور عمدہ مشاکخ تھے۔

#### علامها بن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداانما هوكتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن ـ

اوراس وفت امام اعظم کی احادیث میں سے کتاب الآثار موجود ہے جسے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔اس میں مرفوع احادیث ۲۲۱ ہیں۔ امام ابو یوسف کانسخہ زیادہ روایات پرمشمل ہے،امام عبدالقادر حنفی نے امام ابو یوسف کےصاحبز ادے یوسف کے ترجمہ میں لکھاہے:۔

روى كتا ب الآثار عن ابي حنيفة وهو مجلد ضخم ـ

بوسف بن ابو بوسف نے اپنے والد کے واسطہ سے امام اعظم ابوحنیفہ سے کتاب الآثار

کوروایت کیاہے جوالیک ضخیم جلدہے،اس میں ایک ہزار (۱۰۷۰)ستراحادیث ہیں۔

جن شیوخ سے احادیث کوروایت کیا ہے بعد میں محدثین نے ہر ہر شیخ کی مرویات کوعلیحدہ کرکے

مسانید کومرتب کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہاجا سکتاہے کہ آپ نے تدوین فقہ اور درس کے

وقت تلافدہ کومسائل شرعیہ بیان فرماتے ہوئے جو دلائل بصورت روایت بران فرمائے تصان

روایات کوآ کے تلافدہ یابعد کے محدثین نے جمع کر کے مسند کانام دیدیا۔ان مسانیداورمجموعوں کی

تعداد حسب ذیل ہے۔

ا۔ مندالامام مرتب امام حماد بن ابی حنیفہ

٢\_ مندالامام مرتب امام ابويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصارى

س\_ مندالامام مرتب امام محد بن حسن الشيباني

سمرتب امام حسن بن زیاد و لوی

۵۔ مندالامام مرتب حافظ ابو محم عبداللہ بن یعقوب الحارث البخاری

٢\_ مندالامام مرتب حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمر بن جعفر الشامد

2- مندالامام مرتب حافظ ابوالحسين محمد بن مظهر بن موى

٨- مندالامام مرتب حافظ ابونعيم احمد بن عبدالله الم

9- مندالامام مرتب الشيخ الثقة ابوبكر محد بن عبدالباخي الانصاري

١٠ مندالامام مرتب حافظ ابواحمة عبدالله بن عدى الجرجاني

اا مندالامام مرتب حافظ عمر بن حسن الاشناني

| حا فظا بوبكراحمه بن محمد بن خالدالكلاعي<br>-               | مرتب. | مندالامام   | _11  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| حافظ ابوعبدالله حسين بن محمه بن خسر والبخي                 | مرتب  | مندالامام   | _الـ |
| حافظ ابوالقاسم عبدالله بن محمد السعدى                      | مرتب  | مندالامام   | _ا۳  |
| حافظ عبدالله بن مخلد بن حفص البغد ادى                      | مرتب  | مندالامام   | _10  |
| حافظ ابوالحن على بن عمر بن احمد الدارقطني                  | مرتب  | مستدادا مام | _14  |
| حافظ ابوحفص عمربن احمد المعروف بابن شامين                  | مرتب  | مندالا مام  | _14  |
| حافظ ابوالخيرشس الدين محمر بن عبدالرحمٰن السخاوي           | مرتب  | مندالامام   | _11  |
| حافظ شخ الحرمين عيسى المغر بى المالكي                      | مرتب  | مندالا مام  | _19  |
| حافظ ابوالفضل محمد بن طاهرالقيسر اني                       | مرتب  | مندالا مام  | _1.  |
| حافظا بوالعباس احمه الهمداني المعروف بإبن عقده             | مرتب  | مندالامام   | _11  |
| حافظ ابو بمرمحمه بن ابراہیم الاصفہانی المعروف بابن المقر ی |       | مندالامام   | _ ۲۲ |
| ، حافظ ابواسمعيل عبد الله بن محمد الانصاري الحنفي          |       | مندالامام   | _rr  |
| حافظ ابوالحن عمر بن حسن الاشناني                           | مرتب  | مندالامام   | _ ۲۳ |
| حافظ ابوالقاسم على بن حسن المعروف بابن                     | مرتب  | مندالامام   | _10  |
| عسا كرالدشقى -                                             |       | 0.51        |      |

ان کے علاوہ کچھ مسانید وہ بھی ہیں جنگو مندرجہ بالا مسانید میں ہے کسی میں مثم کردیا گیا ہے۔مثلا ابن عقدہ کی مسند میں ان چار حضرات کی مسانید کا تذکرہ ہے اور بیا لیک ہزار سے زیادہ احادیث پرمشمل ہے۔ سے زیادہ احادیث پرمشمل ہے۔ لئم سی ف

ا یحزه بن حبیب انتیمی الکوفی ۲ محمد بن مسروق الکندی الکوفی ۳ سار اسمعیل بن حماد بن امام ابوحنیفه سم حسین بن علی پھریہ کہ جامع مسانید امام اعظم جس کوعلامہ ابوالمؤید محمد بن محمد الخوارزمی نے ابواب فقہ کی ترتیب پرمرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے نسخ بھی شامل ہیں اگرانکوعلیحدہ شار کیا جائے تو پھر اس عنوان سند کے تحت آنے والی مسانید کی تعداد اکتیس ہوگی جبکہ جامع المسانید میں صرف پندرہ مسانید ہیں اور انکی بھی تلخیص کی گئی ہے مکر راسنا دکو حذف کر دیا ہے یہ مجموعہ چالیس ابواب پرمشمتل ہے اورکل روایات کی تعداد ۱۰اہے۔

مرفوع روایات ۹۱۲ غیرمرفوع ۹۹۲

پانچ یا چھوواسطوں والی روایات بہت کم اور نا در ہیں ، عام روایات کا تعلق رباعیات ، ٹلا ثیات ، ثنائیات اور وحدانیات سے ہے۔

علامہ خوارزی نے اس مجموعہ مسند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، کہ میں نے ملک شام میں بعض جاہلوں سے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت حدیث کم تھی۔ایک جاہل نے تو یہا تک کہا کہ امام شافعی کی مسند بھی ہے اور امام احمد کی مسند بھی ہے،اور امام مالک نے تو خود مؤطا کہ سے راکہ امام ابو حذیفہ کا کچھ بھی نہیں۔

یہ سنگر میری حمیت دینی نے مجھکو مجبور کیا کہ میں آپکی ۱۵ مسانید وآٹار سے ایک مسند مرتب کروں ،لہذاابواب فقہیہ پر میں نے اسکومرتب کر کے پیش کیا ہے۔(۲۳)

کتاب الآثار، جامع المسانید اور دیگر مسانید کی تعداد کے اجمالی تعارف کے بعدیہ بات اب جیز خفا میں نہیں رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ مرویات کتنی ہونگی ،امام مالک اورامام ثافعی کی مرویات سے اگرزیادہ شلیم نہیں کی جاسکیں تو کم بھی نہیں ہیں، بلکہ مجموعی تعداد کے غالب ہونے میں کوئی شک وشبہیں ہونا چاہیے۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت سے کوئی اس مغالطہ کا شکار نہ ہو کہ پھراس میں رطب ویابس سبطرح کی روایات ہونگی۔ہم نے عرض کیا کہ اول تو مرویات میں امام اعظم قدس سرہ اور حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوتے ہیں۔اور جوواسطے ندکورہوتے ہیں انکی حیثبت وعلوشان کا اندازہ اس سے سیجئے کہ:۔ امام عبدالو ہاب شعرانی میزان الشریعۃ الکبری میں فرماتے ہیں:

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الامام ابى حنيفة الثلاثة فرأيته لايروى حديثا الاعن اخبار التابعين العدول الثقات الذين هم من خيرالقرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومحاهد ومكحول والحسن البصرى واضرابهم رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين بينه وبين رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب (٢٤)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پراحسان فر مایا کہ میں نے امام اعظم کی مسانیہ ٹلاشہ کا مطالعہ کیا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ امام اعظم ثقة اور صادق تا بعین کے سواکسی سے روایت نہیں کرتے جن کے حق میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیر القرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود، علقہ عطاء ، عکر مہ، مجاہد ، مجول اور حسن بھری وغیر ہم لہذا امام اعظم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول ، ثقة اور مشہور اخیار میں سے ہیں جنگی طرف کذب کی نسبت بھی نہیں کی جاسکتی اور نہ وہ کذاب ہیں۔

ار بعینات :امام اعظم کی مرویات ہے متعلق بعض حضرات نے اربعین بھی تحریر فرمائی ہیں ؛ مثلاً:

الاربعین من روایات نعمان سیدالمجتهدین \_ (مولانامحمادریس نگرامی) الاربعین \_ (شیخ حسن محمد بن شاه محمد بندی)

وحدانیات: امام اعظم کی وہ روایات جن میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک صرف ایک وسطہ ہوان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، اس سلسلہ میں بعض تفصیلات حسب ذیل ہیں:

جامع ابومعشر عبدالكريم بن عبدالصمد شافعي \_

امام سیوطی نے اس رسالہ کو تبیض الصحیفہ فی منا قب الامام ابی حنیفہ میں شامل کر دیا ہے ، چنداحادیث قارئین ملاحظہ فرما چکے۔

٢ - الاختصار والترجيح للمذهب الصحيح\_

امام ابن جوزی کے پوتے پوسف نے اس کتاب میں بعض روایات نقل فر مائی ہیں۔ دوسرے ائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی ہیں۔مثلا:۔

ا۔ ابوحامہ محمد بن ہارون حضر می

۲۔ ابو بکر عبدالرحمٰن بن محد سرحسی

س- ابوالحسين على بن احمد بن عيسي بهفقي

ان تتنول حضرات كے اجزاء وحدانیات كوابوعبدالله محمد دمشقی حنفی المعروف بابن طولون

م٩٥٣، في الني سند سے كتاب الفهر ست الا وسط ميں روايت كيا۔

نیزعلامهابن حجرعسقلانی نے اپنی سند سے المجم المفہر س میں

علامه خوارزی نے جامع المانید کے مقدمہ میں

ابوعبدالله صيرى نے فضائل ابی حنیفه واخباره میں روایت کیا ہے۔

البتة بعض حضرات نے ان وحدانیات پر تنقید بھی کی ہے، تو اسکے لئے ملاعلی قاری ، امام

عینی اورامام سیوطی کی تصریحات ملاحظہ کیجئے ،ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کر دی ہے۔

امام اعظم کی فن حدیث میں عظمت وجلالت شان ان تمام تفصیلات سے ظاہر و باہر ہے لیکن بعض لوگوں کو اب بھی بیہ ہے کہ جب اتنے عظیم محدث تھے تو روایات اب بھی اس حثیت کی نہیں ، محدث اعظم واکبر ہونے کا تقاضہ تو بیتھا کہ لاکھوں احادیث آپ کو یا د ہونا چاہیے تھیں جیسا کہ دوسرے محدثین کے بارے میں منقول ہے ۔ تو اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی محققانہ بحث ملاحظہ کریں جس سے حقیقت واضح ہوجائے گی۔ لکھتے ہیں :۔

چونکہ بعض اہل اہوا ہے کہتے ہیں کہ امام اعظم کوصرف سترہ حدیثیں یا دخیں۔اس لئے ہم

ذراتفصیل سے بیہ بتلانا جا ہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس امادیث کا وافر ذخیرہ تھا۔حضرت ملاعلی قاری امام محمد بن ساعہ کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

ان الامام ذكر في تصانيفه بضع وسبعين الف حديث وانتخب الآثار من اربعين الف حديث -

امام ابوصنیفہ نے اپنی تصابیف میں ستر ہزار سے زائدا حادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزارا حادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا ہے۔ ''

اورصدرالائمام موفق بن احتر تحرير فرماتيين:

وانتخب ابوحنيفة الاثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوصنیفہ نے کتاب الا ٹار کا انتخاب جالیس ہزار حدیثوں سے کیا ہے۔ ان حوالوں سے امام اعظم کا جوعلم حدیث میں تبحر ظاہر ہور ہاہے و پھتاج بیال نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہہ دے کہ ستر ہزاراحادیث کو بیان کرنا اور کتاب الآ ٹار کا جالیس ہزار حدیثوں سے انتخاب کرنا چنداں کمال کی بات نہیں ہے۔امام بخاری کوایک لا کھا حادیث صیحهاوردولا کھا حادیث غیر صیحه یاد تھیں اورانہوں نے سیح بخاری کا انتخاب چھلا کھ حدیثوں سے کیا تھا پس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابلہ میں امام اعظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اسكے جواب میں گزارش ہے كہا حادیث كی كثر ت اور قلت در حقیقت طرق اور اسانید كی قلت اور کثرت سے عبارت ہے۔ایک متن حدیث اگر سومختلف طرق اور سندوں سے روایت کیا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کوسوا حادیث قرار دیا جائے گا حالانکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا ۔مئرین حدیث انکار حدیث کےسلسلے میں بیدلیل بھی پیش کرتے ہیں کہتمام کتب حدیث کی روایات کواگر جمع کیا جائے تو بی تعداد کروڑوں کےلگ بھگ ہوگی اور حضور کی بور ی رسالت کی زندگی کی شب وروز پرانگونشیم کیا جائے تو احادیث حضور کی حیات مبار کہ سے بڑھ جائیں گی۔پس اس صورت میں احادیث کی صحت کیونکر قابل تسلیم ہوگی ۔ان لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ روایات کی میر کثرت دراصل اسانید کی کثرت ہے ورنہ نفس احادیث کی تعداد جار

ہزارچارسوے زیادہ ہیں ہے۔

چنانچه علامه اميريماني لکھتے ہيں:

ان جملة الاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعنى الصحيحة بلاتكرار اربعه الاف واربع مائة \_

بلاشبہ وہ تمام سنداحادیث صححہ جو بلا تکرار حضورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مروی ہیںان کی تعداد جار ہزار جارسو ہے۔'

امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ۸۰ ھے اور امام بخاری ۱۹۴ ھیں پیدا ہوئے اور ان کے درمیان ایک سو چودہ سال کا طویل عرصہ ہے اور ظاہر ہے اس عرصہ میں بکٹر ت احادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کوسیٹروں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع کردیا تھا۔ امام اعظم کے زمانہ میں راویوں کا اتنا شیوع اور عموم تھانہیں ، اس لئے امام اعظم اور امام بخاری کے درمیان جوروایت کی تعداد کا فرق ہے وہ در اصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے وہ در اصل اسانید کی تعداد کا فرق ہے نفس روایت پڑئیں ہے ورندا گرفش احادیث کا لحاظ کیا جائے تو امام اعظم کی مرویات امام بخاری سے کہیں زیادہ ہیں۔

اس زماند میں اعادیث نبویہ جس قدراسانید کے ساتھ مل سکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق واسانید کے ساتھ ان اعادیث کو حاصل کرلیا تھا اور حدیث داثر کسی صحیح سند کے ساتھ موجود نہ بیچے گرامام اعظم کاعلم انہیں شامل تھا۔وہ اپنے زمانے کے تمام محدثین پرادراک حدیث میں فائق اور غالب تھے۔ چنانچہ امام اعظم کے معاصراور مشہور محدث امام مسعر بن کدام فرماتے ہیں:۔

طلبت مع ابي حنيفة الحديث فغلبت واخذ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ماترون.

میں نے امام ابوحنیفہ کے ساتھ حدیث کی تخصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور زہد میں مشغول ہوئے تو وہ اس میں سب سے بڑھ کر تھے اور فقہ میں ان کا مقام تو تم جانتے ہی ہو۔ نیز محدث بشر بن موسی این استادا مام عبدالرحمٰن مقری سے روایت کرتے ہیر ۱:۔ و کان اذاحدث عن ابی حنیفة قال حدثنا شاهنشاه ۔

امام مقری جب امام ابوحنیفہ سے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث ناکی۔

ان حوالوں سے ظاہر ہو گیا کہ اما ماعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث میں تمام پرفائق اور غالب تھے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی نگاہ سے او جھل نہ تھی ، یہی وجہ ہے کہ ان کے تلافہ ہا نہیں حدیث میں حاکم اور شہنشاہ سلیم کرتے تھے۔اصطلاح حدیث میں حاکم اس شخص کو کہتے ہیں جو حضور کی تمام مرویات پرمتنا وسندا دسترس رکھتا ہو، مراتب محدثین میں یہ سب سے او نچا مرتبہ ہے اور امام اعظم اس منصب پریقینا فائز تھے۔ کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہو وہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناواقف ہو وہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور نہیں بناسکا۔

امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرا یک شبہ کا ازالہ: گزشتہ سطور میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا تکرارا حادیث مروبیہ کی تعداد چار ہزار چار سو ہاور امام حسن بن زیاد کے بیان کے مطابق امام اعظم نے جواحادیث بلا تکرار بیان فرمائی ہیں انکی تعداد چار ہزار ہے۔ پس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں ہمہ دانی کا دعوی کیے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چار ہزارا حادیث کے بیان کرنے سے بیدلاز م نہیں آتا کہ باقی چار سوحدیثوں کا امام اعظم کو علم بھی نہ ہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی شہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی شہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت میں بیان کی نفی ہے علم کی شہوں۔

خیال رہے امام اعظم نے فقہی تقنیفات میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کیلئے عمل کا ایک راستہ متعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حدیث کامفہوم ایک راستہ تعین فرمایا ہے جنہیں عرف عام میں سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن حدیث کامفہوم

سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے مفہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ، آپ کی قلبی واردات ، خصوصیات ، گذشتہ امتوں کے قصص اور مستقبل کی پیش گوئیاں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس قتم کی احادیث سنت کے قبیل سے نہیں ہیں اور نہ ہی بیادکام ومسائل کیلئے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پس امام اعظم نے جن چار ہزار احادیث کومسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن چارسوا حادیث کو امام اعظم نے بیان نہیں فرمایا وہ ان روایات پرمحمول ہیں جواحکام سے متعلق نہیں ہیں بیاں بیان کی نفی ہے علم کی نہیں۔'

فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان:

امام اعظم علم حدیث میں جس عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پر فائز تھے اس کالازمی نتیجہ بیرتھا کہ تشنگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ کررس میں ساع حدیث کیلئے حاضر ہوتا۔

حافظ ابن عبدالبرامام وكيع كرتر جميس لكھتے ہيں: \_

و کان یحفظ حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة کثیرا ،۔ وکیج بن جراح کوامام اعظم کی سب حدیثیں یا تھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احادیث کابہت زیادہ سماع کیاتھا۔

امام مکی بن ابراہیم ،امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر داورامام بخاری کے استاذیتھے اور امام بخاری نے اپنی سیح میں بائیس ثلاثیات صرف امام مکی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی ہیں۔ امام صدر الائمہ موفق بن احمد مکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

ولزم اباحنيفة رحمه الله و سمع منه الحديث \_

انہوں نے اپنے اوپر ساع حدیث کیلئے ابو صنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کواپنی تھے میں عالی سند کے ساتھ ثلاثیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ دراصل امام اعظم کے تلاندہ کا صدقہ ہے اور بیصرف ایک مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنی ہیں ان حوالوں سے بیہ آ فاب سے زیادہ روشن ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے،ائم فن نے آپ سے حدیث کاساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح ستہ کی عمارت قائم ہے ان میں سے اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔

فقیہ عصر شارح بخاری علیہ رحمۃ الباری تقلیل روایت کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
ہمیں یہ شلیم ہے کہ جس شان کے محدث تصاس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ گریہ
ایساالزام ہے کہ امام بخاری جیسے محدث پر بھی عائد ہے۔ انہیں چھلا کھا حادثیث یادتھیں جن میں
ایک لاکھیجے یادتھیں۔ گر بخاری میں کتنی احادیث ہیں ۔ غور کیجئے ایک لاکھیجے احادیث میں سے
صرف ڈھائی ہزار سے کچھزیادہ ہیں۔ کیا یہ قلیل روایت نہیں ہے؟

پھرمحدثین کی کوشش صرف احادیث جمع کرنا اور پھیلانا تھا۔گر حضرت امام اعظم کا منصب ان سب سے بہت بلنداور بہت اہم اور بہت مشکل تھا۔وہ امت مسلمہ کی آسانی کیلئے قرآن وحدیث واقوال صحابہ سے منقے مسائل اعتقادیہ وعملیہ کا استنباط اور انکوجمع کرنا تھا۔مسائل کا استنباط کتنا مشکل ہے۔ اس میں مصروفیت اور پھرعوام وخواص کوان کے حوادث پراحکام بتانے کی مشخولیت نے اتناموقع نہ دیا کہ وہ اپنی شان کے لائق بکثرت روایت کرتے۔

ایک وجہ قلت روایت کی ریجی ہے کہ آپ نے روایت حدیث کیلئے نہایت بخت اصول وضع کئے تھے،اوراستدلال واسنباط مسائل میں مزید احتیاط سے کام لیتے ،نتیجہ کے طور پرروایت کم فرمائی۔

چنداصول بيرېن:

ا۔ ساعت سے کیکرروایت تک حدیث راوی کے ذہن میں محفوظ رہے۔

۲۔ صحابہ وفقہاء تابعین کے سواکسی کی روایت بالمعنی مقبول نہیں۔

س۔ صحابہ سے ایک جماعت اتقیاء نے روایت کیا ہو۔

سم عمومی احکام میں وہ روایت چند صحابہ سے آئی ہو۔

- ۵۔ اسلام کے سی مسلم اصول کے مخالف نہ ہو۔
- ٧۔ قرآن برز بادت یا شخصیص کرنے والی خبر واحد غیر مقبول ہے۔
  - 2۔ صراحت قرآن کے مخالف خبر واحد بھی غیر مقبول ہے۔
  - ۸۔ سنت مشہورہ کے خلاف خبر واحد بھی غیر مقبول ہے۔
  - ۹۔ راوی کاعمل روایت کے خلاف ہو جب بھی غیر مقبول۔
- ا۔ ایک داقعہ کے دوراوی ہوں ،ایک کی طرف سے امرزا کدمنقول ہواور دوسرانفی بلادلیل کرے تو پیفی مقبول نہیں۔
  - اا۔ حدیث میں حکم عام کے مقابل حدیث میں حکم خاص مقبول نہیں۔
  - ا۔ صحابہ کی ایک جماعت کے مل کے خلاف خبر واحد قولی یاعملی مقبول نہیں۔
- ۱۳۔ کسی واقعہ کے مشاہرہ کے بارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہرہ کرنے والے کی روایت مقبول ہوگی۔
- ۱۹۔ قلت وسائط اور کثرت تفقہ کے اعتبار سے راویوں کی متعارض روایات میں کثرت تفقہ کوتر جے ہوگی۔ تفقہ کوتر جے ہوگی۔
  - ۵ا۔ حدود و کفارات میں خبر واحد غیر مقبول۔
  - ۱۲۔ جس حدیث میں بعض اسلاف پرطعن ہووہ بھی مقبول نہیں۔

واضح رہے کہ احادیث کومحفوظ کرنا پہلی منزل ہے، پھرانکور دایت کرنا اور اشاعت دوسرا درجہ ۔ اور آخری منزل ان احادیث ہے مسائل اعتقادیہ وعملیہ کا استنباط ہے ۔ اس منزل میں آکر غایت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام اعظم نے کتنی روایات محفوظ کی تھیں آپ پڑھ چکے کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے پیش نظر تھیں ۔ پھر ان سب کو روایت نہ کرنے کی وجہ استنباط واسخز اج مسائل میں مشغولی تھی جیسا کہ گذر گیا۔

اب آخری منزل جو خاص احتیاط کی تھی اسکے سبب تمام روایات صحائف میں ثبت نہ ہو سکیس کہان کی ضرورت ہی نہیں تھی ۔جومعمول بہاتھیں ان کواملا کرایا اور انہیں سے تدوین فقہ

میں کام لیا۔

فقة خفی میں بظاہر جوتقلیل روایت نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ امام اعظم نے جو مسائل شرعیہ بیان فرمائے انکولوگ ہر جگہ محض امام اعظم کا قول سجھتے ہیں حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایسا ہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی گئی ہیں ۔ امام اعظم نے احادیث و آثار کو حسب موقع بصورت افتاء ومسائل نقل فرمایا ہے جس سے بظاہر بیہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے کا خود اپنا قول ہے حالانکہ وہ کسی روایت سے حاصل شدہ تھم ہوتا ہے حتی کہ بعض اوقات بعینہ روایت کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم کابیطریقه خودا پنانهیس تھا بلکه ان بعض اکابر صحابه کا تھا جوروایت حدیث میں غایت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ ہر جگہ صرح طور پر حضور کی طرف نسبت کرنے سے احتراز کرتے ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی قول کی صراحة نسبت کرنے میں ان کی نظر حضور کے اس فرمان کی طرف رہتی تھی کہ:۔

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار\_

جس نے مجھ پرعمدا حجوث باندھااس نے اپناٹھکا نہ جہنم میں بنایا۔

لہذا کہیں ایبانہ ہو کہ ہم سے شعوری یا غیر شعوری طور پرانتساب میں کوتا ہی ہوجائے اور ہم اس وعید شدید کے سزاوار کھہریں۔امیر المومنین حضرت عمر فارق اعظم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس سلسلہ میں سرفہرست رہے ہیں ،ان کے واقعات راقم کی کتاب "تدوین حدیث" میں ملاحظہ فرمائیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دحضرت عمر و بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ہرجعرات کی شام بلاناغہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے بیالفاظ ہیں سنے کہ حضور نے بیفر مایا۔

ایک شام ان کی زبان سے بیالفاظ نکلے کہ حضورافتدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کہتے ہیں! بیالفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے میں نے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے تھے،ان کی

قیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے ،آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا اور گردن کی ارگیں پھولی ہوئی تھیں۔ بیآ پ کی غایت احتیاط کا مظاہرہ تھا۔

اس وجہ سے آپ کے تلامذہ میں بھی پیطریقہ دائے رہا کہ اکثر احادیث بصورت مسائل بیان فرماتے اور وقت ضرورت ہی حضور کی طرف نسبت کرتے تھے، کو فہ میں مقیم محدثین وفقہاء بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے تلامذہ میں شار ہوتے ہیں جسیا کہ آپ پڑھ چکے، امام اعظم کا سلسلہ سند حدیث وفقہ بھی آپ تک پہونچتا ہے لہذا جواحتیاط پہلے سے چلی آر ہی تھی اسکوامام اعظم نے بھی اپنایا ہے اور بعض لوگوں نے سے بچھ لیا کہ امام ابو حنیفہ احادیث سے کم اور اپنی رائے سے زیادہ کام لیتے اور فتوی دیتے ہیں۔

کلمات الثنا:امام اعظم کی جلالت شان اورعلمی عملی کمالات کو آپکے معاصرین واقران محدثین وفقہاء،مشاکخ وصوفیاء،تلافدہ واسا تذہ سب نے تسلیم کیا اور بیک زبان بے شار حضرات نے آپکی برتری وفضیلت کا اعتراف کیا ہے۔حدیث وفقہ دونوں میں آپکی علوشان کی گوائی دینے میں بڑوں نے بھی کبھی کوئی جھجک محسوں نہیں کی ،چند حضرات کے تاثرات ملاحظہ بیجئے۔

امام عبدالله بن مبارك فرماتے ہيں:

انگی مجلس میں بڑوں کو چھوٹا دیکھتا ،انگی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا ،اگراسکا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ہیں گے کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں تو میں ابوحنیفہ پرکسی کومقدم نہیں کرتا۔

نيز فرمايا:

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ وہ حدیث نہیں جانے تھے، ابوحنیفہ کی رائے مت کہو حدیث کی تفییر کہو۔ اگر ابوحنیفہ تابعین کے زمانہ میں ہوتے تو تابعین بھی انکے محتاج ہوتے۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت سخت تھے وہی کہتے تھے جوحضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث ناسخ ومنسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں

ہےایک نشانی تھے۔

اگراللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعہ میری دعگیری نہ کی ہوتی تو میں عام آ دمیوں میں ہے ہوتا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا۔ سفیان بن عیدنہ نے کہا: ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ،میری آنکھوں نے ان کامثل نہیں دیکھا۔

مکی بن ابراہیم استاذ امام بخاری فرماتے ہیں ۔امام ابوحنیفہ اپنے زمانے کے اعلم علماء تھ

امام مالک سے امام شافعی نے متعدد محدثین کا حال پوچھا ،اخیر میں امام ابوحنیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا: سبحان اللہ!وہ عجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے انکامثل نہیں دیکھا۔ سعید بن عروبہ نے کہا: ہم نے جومتفرق طور پرمختلف مقامات سے حاصل کیا وہ سب آپ میں مجتمع تھا۔

خلف بن ابوب نے کہا: اللہ عزوجل کی طرف سے علم حضور کو ملا ،اور حضور نے صحابہ کو ، صحابہ نے تابعین کواور تابعین سے امام اعظم اور آپ کے اصحاب کو ، حق بیہ ہی ہے خواہ اس پر کوئی راضی ہویا ناراض۔

اسرائیل بن یونس نے کہا: اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے مختاج ہیں امام ابو حنیفہ ان سب کوسب سے زیادہ جانتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے حضرت قاسم فرماتے: امام ابوصنیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رساں اور کوئی مجلس نہیں۔

حفص بن غیاث نے کہا: امام ابوحنیفہ جبیہا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جو احکام میں صحیح اورمفید ہوں۔

معربن کدام کہتے تھے: مجھے صرف دوآ دمیوں پررشک آتا ہے، ابو صنیفہ پران کی فقد کی وجہ سے، اور حسن بن صالح پران کے زہر کی وجہ ہے۔ ابوعلقمہ نے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے سی ہوئی حدیثوں کوامام ابوحنیفہ پر پیش کیا توانہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کیا ،اب مجھے افسوں ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں سنادیں۔

امام ابو یوسف فرماتے: میں نے ابوحنیفہ سے بڑھ کرحدیث کے معانی اور فقہی نکات جانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔جس مسئلہ میں غور وخوض کرتا تو امام اعظم کا نظریہ اخروی نجات سے زیادہ قریب تھا۔ میں آپ کیلئے اپنے والد سے پہلے دعاما نگتا ہوں۔

ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں: امام سفیان امام اعظم کیلئے کھڑے ہوتے تو میں نے تعظیم کی وجہ ہے ہوتے تو میں نے تعظیم کی وجہ پوچھی ۔ فرمایا: وہ علم میں ذی مرتبہ خص ہیں ،اگر میں ان کے علم کے لئے نہ اٹھتا تو انکے من وسال کی وجہ سے اٹھتا ،اوراس کے لئے بھی نہیں تو وسال کی وجہ سے اٹھتا ،اوراس کے لئے بھی نہیں تو تقوی کی وجہ سے اٹھتا ۔

امام شافعی فرماتے: تمام لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے مختاج میں ،امام ابوحنیفہ ان لوگوں میں سے تھے جن کوفقہ میں موافقت حق عطا کی گئی۔

امام تحیی بن عین نے کہا: جب لوگ امام اعظم کے مرتبہ کونہ پاسکے تو حسد کرنے لگے۔ امام شعبہ نے وصال امام اعظم پر فر مایا: اہل کوفہ سے علم کے نور کی روشنی بچھ گئی ،اب اہل کوفہ ان کامثل نہ دیکھ میں گے۔

داؤد طائی نے کہا: ہروہ علم جوامام ابوحنیفہ کے علم سے نہیں وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔

ابن جرت نے وصال امام اعظم پرفر مایا: کیساعظیم علم ہاتھ چلا گیا۔ یزید بن ہارون فر ماتے ہیں: امام ابوحنیفہ تقی ، پر ہیز گار، زاہد، عالم ، زبان کے سچے اور اپنے زمانہ کے سب سے بڑے حافظ تھے ، میں نے ایکے معاصرین پائے سب کو یہ ہی کہتے سنا: ابوحنیفہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔

فضیل بن عیاض نے فر مایا: ابوحنیفه ایک فقیه مخص تصاور فقه میں معروف ،انکی رات

عبادت میں گذرتی ،بات کم کرتے ،ہاں جب مسئلہ حلال وحرام کا آتاتو حق بیان فرماتے ، سی عبادت میں گذرتی بیان فرماتے ، سیکی حدیث ہوتی تواس کی پیروی کرتے خواہ صحابہ وتا بعین سے ہو ورنہ قیاس کرتے اور اچھا قیاس کرتے۔

ابن شبرمہ نے کہا عورتیں عاجز ہو گئیں کہ نعمان کامثل جنیں۔ عبدالرزاق بن ہام کہتے ہیں ابوصنیفہ سے زیادہ علم والا بھی کسی کونہیں دیکھا۔ امام زفر نے فرمایا : امام ابوصنیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم یہ بیجھتے کہ فرشتہ ان کوتلقین کررہاہے۔

. علی بن ہاشم نے کہا: ابوحنیفہ علم کا خزانہ تھے ، جومسائل بروں پرمشکل ہوتے آپ برآ سان ہوتے۔

امام ابوداؤرنے فرمایا: اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مالک پروہ امام تھے،اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابوحنیفہ پروہ امام تھے۔

۔ یحی بن سعید قطان نے کہا: امام ابوصنیفہ کی رائے سے بہتر کسی کی رائے نہیں، خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہاء میں ابوصنیفہ شل چکی کے پاٹ کے محور ہیں، یا ایک ماہر صراف کے مانند ہیں جوسونے کو پر کھتا ہے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے حسن بن عمارہ کود یکھا کہ وہ امام ابوصنیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہدرہ سے جھے: قتم بخدا! میں نے فقہ میں تم سے اچھا بولنے والا صبر کرنے والا اور تم سے بڑھکر حاضر جواب نہیں دیکھا، بیٹک تمہارے دور میں جس نے فقہ میں لب کشائی کی تم اسکے بلاقیل وقال آقا ہو۔ جولوگ آپ پر طعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔ ابو مطبع نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفہ کی جامع مجد میں بیٹھا ہواتھا کہ آپ پاس مقاتل بن حیان، حماد بن سلمہ، امام جعفر صادق اور دوسرے علماء آئے اور انہوں نے امام ابو صنیفہ سے کہا: ہم کو یہ بات بہونی ہے کہ آپ دین میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہم کو آپ ہم کو یہ بات بہونی ہے کہ آپ دین میں کثرت سے قیاس کرتے ہیں۔ اسکی وجہ سے ہم کو آپ بی عاقبت کا اندیشہ ہے، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کو آپ بی عاقبت کا اندیشہ ہے، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کو آپ کی عاقبت کا اندیشہ ہے، کیونکہ ابتداء جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ امام ابو حنیفہ نے

حضرت امام نے اپنا مذہب بیان کیا کہ اولاً کتاب الله بیمل کرنایوں پھرسنت پر ،اور پھر حضرات صحابہ کے فیصلوں پر ،اور جس پر ان حضرات کا انتفاق ہوتا ہے اسکومقدم رکھتا ہوں اور اسکے بعد قیاس کرتا ہوں۔ بیسکر حضرات علاء کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے حضرت امام کے سراور گھٹنوں کو بوسہ دیا اور کہا: آپ علماء کے سردار ہیں اور ہم نے جو پچھ برائیاں کی ہیں اپنی لاعلمی کی وجہ سے کی ہیں۔ آپ اسکومعاف کردیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں امام اوزائی سے ملنے ملک شام آیا اور ہیروت میں ان سے ملا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اے خراسانی! میہ برعتی کون ہے جو کوفہ میں نکلا ہے اوراسکی کنیت ابوصنیفہ ہے، میں اپنی قیام گاہ پر آیا اور امام ابوصنیفہ کی کتابوں میں مصروف ہوا، چند مسائل اخذ کر کے بہو نچا، میرے ہاتھ میں تحریر دکھ کر پوچھا کیا ہے، میں نے پیش کیا ہتحریر پڑھ کر بولے اخذ کر کے بہو نچا، میرے ہاتھ میں جو کہا: ایک شخ ہیں جن سے عراق میں میری ملاقات موئی ۔ فرمایا: میہ مشاکح میں زیادہ دانشمند ہیں ۔ ان سے کم میں اضافہ کرو، میں نے ان سے کہا: میہ ہی وہ ابوصنیفہ ہی جن سے آپ نے مجھے روکا تھا۔

امام اعظم سے اسکے بعد مکہ مکر مہ میں ملاقات ہوئی ،مسائل میں گفتگوہوئی ، جب ان سے میری ملاقات دوبارہ ہوئی توامام اوزاعی فرماتے تھے ،اب مجھے انکے کثرت علم وتقلمندی پررشک ہوتا ہے۔ میں انکے متعلق کھلی غلطی پرتھا، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

مدینه منوره میں حضرت امام باقر سے ملاقات ہوئی ،ایک صاحب نے تعارف کرایا ، فرمایا: اچھا آپ وہی ہیں جو قیاس کر کے میر ہے جد کریم کی احادیث ردکرتے ہیں ۔عرض کیا: معاذ اللہ ،کون رد کرسکتا ہے ۔حضور اگراجازت دیں تو پچھعرض کروں ۔اجازت کے بعدعرض کیان

حضورم دضعیف ہے یاعورت؟ ارشادفر مایا:عورت۔

عرض كيا: وراثت مين مردكا حصه زياده برياعورت كا؟

فرمایا:مردکا\_

عرض کیا: میں قیاس سے تھم کرتا تو عورت کومرد کا دونا حصہ دینے کا تھم دیتا۔ پھرعرض کیا: نمازافضل ہے یاروزہ؟

فرمایا:نماز ـ

عرض کیا: قیاس پیچاہتاہے کہ حائضہ پرنماز کی قضابدرجۂ اولی ہونی چاہیئے ،اگر قیاس سے حکم کرتا توبیحکم دیتا کہ حائضہ نماز کی قضا کرے۔

پرعرض کیا بمنی کی ناپا کی شدید تر ہے یا بیشاب کی؟

فرمایا: پیشاب کی۔

عرض کیا: قیاس کرتا توپیثاب کے بعد عسل کا تھم بدرجہ ُ اولی دیتا۔

اس پر امام باقراتنا خوش ہوئے کہ اٹھکر پیشانی چوم لی ۔اسکے بعد ایک مدت تک حضرت امام باقر کی خدمت میں رہکر فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی۔

امام جعفرصادق نے فرمایا: بیابوحنیفہ ہیں اورا پے شہر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ بیائمہ وفت اوراساطین ملت توامام اعظم کے علم وفن اور فضل و کمال پر کھلے دل سے شہادت پیش کرتے ہیں اور آج کے کچھ نام نہاد مجتہدین وفت نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیے ہوئے کہتے پھرتے اور کتابوں میں لکھتے ہیں۔

امام ابوصنيفه كاحشر عابدين مين توجوسكتا بيكن علماء وائمه مين نبيس موكا \_ نعه و ذب الله

من ذلك \_

### محيرالعقول فنأوى

امام وکیج بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دعوت میں امام ابوحنیفہ، امام سفیان توری، امام مسعر بن کدام، مالک بن مغول ،جعفر بن زیاد، احمد اور حسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔کوفہ کے اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔صاحب خانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک شخص کی دو بیٹیوں سے کی تھی۔ یہ شخص گھبرایا ہوا آیا اوراس نے کہا۔ ہم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اوراس نے کہا۔ ہم ایک بڑی اصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اوراس نے بیان کیا گھر میں غلطی سے ایک کی بیوی دوسرے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے ایٹ بھائی کی بیوی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کوئی بات نہیں۔ اپنے بھائی کی بیوی سے شب باشی کرلی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا کوئی بات نہیں۔

حضرت علی کے پاس حضرت معاویہ نے آ دمی بھیجا کہان سے مسئلہ یو چھ کر جواب لائے۔جب اس شخص نے حضرت علی ہے استفسار کیا آپ نے فرمایا کیاتم معاویہ کے فرستادہ ہو کیونکہ ہمارے ملک میں بیصورت پیش نہیں آئی ہے اور آپ نے کہا میرے نز دیک دونوں افراد پرشب باشی کرنے کی وجہ ہے مہر واجب ہے اور ہرعورت اپنے زوج کے پاس چلی جائے ( یعنی جس ہے اس کا نکاح ہواہے ) لوگوں نے سفیان کی بات سی اور پسند کی امام ابوحنیفہ خاموش بیٹھےرہے۔مسعر بن کدام نے ان سے کہاتم کیا کہتے ہو۔سفیان توری نے کہاوہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ابوحنیفہ نے کہا۔دونوںلڑکوں کو بلاؤ، چنانچیہوہ دونوں آئے۔حمنرت امام نے ان میں سے ہرایک سے دریافت کیا۔ "تم کو وہ عورت پسند ہے جس کے ساتھ تم نے شب باشی کی ہے۔''ان دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔آپ نے ہرایک سے کہااس عورت کا نام کیا ہے جوتمہارے بھائی کے پاس گئی ہے۔ دونوں نے لڑکی کا اور اس کے باپ کا نام بتایا۔ آپ نے ان سے کہا۔ابتم اس کوطلاق دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور آپ نے خطبہ پڑھ کر ہرا یک کا نکاح اس عورت سے کردیا جواس کے پاس رہی ہے۔اور آپ نے دونوں لڑکوں کے والدسے کہا۔دعوت ولیمہ کی تجدید کرو۔

ابوحنیفہ کا فتوی سن کرسب متحیر ہوئے اورمسع نے اٹھ کرابوحنیفہ کا منہ چو ما اور کہاتم لوگ مجھ کوابوحنیفہ کی محبت پرملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھالیکن کیا ضروری تھا کہ دونوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارہ کر لیتی کہ جس سے دوسرے نے شب باشی کی ہے کہ وہ اب اس پہلے کے ساتھ رہے۔

امام وکیع ہی بیان کرتے ہیں: ہم امام ابوحنیفہ کے پاس تھے کہ ایک عورت آئی اور

اس نے کہا کہ میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چھسود ینارچھوڑے اوراب بجھ کو ورشیس ایک دینار ملاہے۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ میراث کی تقسیم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤ د طائی نے کی ہے۔ آپ نے فر مایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تمہارے بھائی نے دولڑ کیاں چھوڑی ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور ماں چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے بوچھا اور بیوی چھوڑی ہے؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے پوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی چھوڑے ہیں؟ عورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہا لڑکیوں کا دو تہائی حصہ ہے یعنی چارسود ینا راور چھٹا حصہ ماں کا ہے یعنی ایک سودینا راور آٹھوال حصہ بیوی کا ہے یعنی بھر دینار۔ باقی رہے بچیس دینار۔ اس سے بارہ بھائیوں کے چوہیس دینار یعنی ہر بھائی کو دودینا راورتم بہن ہوتمہا راایک دینارہ وا۔

امام ابو یوسف بیان فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ سے کسی شخص نے کہا میں نے قتم کھائی ہے کہ اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گاجب تک وہ مجھ سے بات نہ کر لے، اور میری بیوی نے قتم کھائی کہ جومال میراہے وہ سب صدقہ ہوگا اگروہ مجھ سے بات کرلے جب تک کہ میں اس سے بات نه کرلوں۔ ابوحنیفہ نے اس مخص سے کہا۔ کیاتم نے بیمسکلہ کس یو چھاہ؟ اس مخص نے کہا۔میں نے سفیان توری سے بید مسئلہ یو چھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہتم دونوں میں سے جوبھی دوسرے سے بات کرے گاوہ جانث ہوجائیگا۔ابوحنیفہ نے اس شخص سے کہا: جاؤاپنی بیوی سے بات کروہتم دونوں حانث نہ ہو گے۔وہ خض ابوحنیفہ کی بات بن کرسفیان ثوری کے پاس گیا ۔اس شخص کی سفیان توری سے کچھ رشتہ داری بھی تھی ،اس نے ابوحنیفہ کا جواب سفیان توری سے بیان کیا ،وہ جھنجھلا کر ابوصنیفہ کے پاس آئے اور انہوں نے ابوصنیفہ سے غصہ میں کہا۔ کیا تم حرام كراؤ كے۔آپ نے كہا كيابات ہے،اے ابوعبدالله۔ اور پھرآپ نے سوال كرنے والے ہے کہا کہ اپنا سوال ابوعبد اللہ کے سامنے دہراؤ۔ چنانچہ اس نے اپنا سوال دہرایا اور ابوحنیفہ نے ا پنافتوی دہرایا۔ سفیان نے کہا۔ تم نے بیہ بات کہاں سے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاو ندکے قتم کھانے کے بعداس کی بیوی نے خاوند سے بات کی لہذا خاوند کی قتم پوری ہوگئی اب وہ جا کر

ہوی ہے بات کر لے تا کہ اس کی قتم پوری ہوجائے اور دونوں میں سے کوئی بھی حانث نہیں ہے

یہ سی کرسفیان قوری نے کہا:انہ لیہ کشف لل من العلم عن شی کلنا عنه
عافل۔ حقیقت امریہ ہے کہ تم پرعلم کے وہ دقائی واضح ہوتے ہیں کہ ہم سباس ہ عافل ہیں۔
امام لیٹ بن سعد کہتے تھے: کہ میں ابوحنیفہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور میری تمنا اورخوا ہش
تھی کہ ان کوریکھوں۔ اتفاق سے میں مکہ میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پرلوگ ٹوٹے پڑتے
ہیں اورایک شخص ان کو یا اباحنیفہ کہہ کرصدا کرر ہاتھا۔ لہذا میں نے دیکھا کہ شخص ابوحنیفہ ہیں۔
ہیں اورایک شخص ان کو یا اباحنیفہ کہہ کرصدا کرر ہاتھا۔ لہذا میں نے دیکھا کہ شخص ابوحنیفہ ہیں۔
ہیں اورایک شخص ان کو یا اباحنیفہ کہہ کرصدا کر ہاتھا۔ لہذا میں نے دیکھا کہ شخص ابوحنیفہ ہیں۔
مرتا ہوں اور پیر خرج کرتا ہوں ، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے ، میں اس کی شادی پرکافی رو پیر خرج کرتا ہوں کرتا ہوں اور پیر سب ضائع ہوتا ہے ، کیا میرے واسطے کوئی حیلہ ہے۔ ابوحنیفہ نے کہا تم اپنے بیٹے کرتا ہوں اور پیسب ضائع ہوتا ہے ، کیا میرے واسطے کوئی حیلہ ہے۔ ابوحنیفہ نے کہا تم اپنے بیٹے کواس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لونڈی خریدلو، کواس بازار لے جاؤ جہاں لونڈی غلام فروخت ہوتے ہیں۔ وہاں اس کے پہند کی لونڈی تمہاری ملکیت میں رہے ، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کردو، اگر وہ طلاق دے گا باندی تمہاری ملکیت میں رہے ، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کردو، اگر وہ طلاق دے گا باندی تمہاری

یہ کہہ کرلیث بن سعدنے کہا: ف والسلہ مااعجبنی سرعۃ جو ابد۔ اللہ کی قتم ہے آپ کے جواب پر مجھ کواتنا تعجب نہ ہواجتنا کہان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا۔ یعنی پوچھنے کی در تھی کہ جواب تیار تھا۔

امام ابو یوسف بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ ایک شخص سے اسکی بیوی کا جھگڑا ہوا۔ شوہر بید فتم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں ہولے گا میں بھی نہیں بولوں گا بیوی کیوں پیچھے رہتی ۔اس نے بھی برابری قتم کھائی جب تک تو نہیں ہولے گا میں بھی نہیں بولوں گا ۔ جب غصہ شخنڈا ہوا تو اب دونوں پریٹان۔ شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کاحل کیا ہے، فرمایا کہ بیوی سے بات کرووہ تم سے کرے اور قتم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو۔ کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان ثوری کو بیمعلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ تم

لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہو۔امام صاحب نے اسے بلوایا اوراس۔ سے دو بارہ پورابیان کرنے کو کہا ۔ جب وہ بیان کر چکا تو امام صاحب نے حضرت سفیان توری سے کہا۔ جب شو ہر کے قتم کے بعد عورت نے شو ہر کو مخاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔اب قتم کہاں رہی۔اس پر حضرت سفیان توری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہونچ جات ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔ امام اعظم پر مظالم اور وصال:

بنوامیہ کے آخری حکمراں مروان الحمار نے یزید بن عمر وبن هبیرہ کوعراق کاوالی بنادیا تھا ،عراق میں جب بنومروان کےخلاف فتنہ اٹھا تو ابن هبیرہ نے علماء کوجمع کر کے مختلف کاموں پرمتعین کیا۔ابن ابی لیلی ،ابن شبر مہاور داؤ دبن ابی ہند بھی اس میں شامل تھے۔

امام اعظم کے پاس قاصد بھیج کرآپ کو بلوایا اور ابن ھیر ہے نے یہاں تک کہا کہ یہ حکومت کی مہر ہے، آپ کے حکم کے بغیر سلطنت میں کوئی کا منہیں ہوگا، بیت المال پرسار ااختیار آپ کا رہے گارہے گارہے گارہے گارہے گارہے گارہ ہوا آپ می مہر ہونے ہوں کریں، آپ نے انکارکیا۔ ابن ھیر ہ نے قتم کھائی کہ ہرگر قبول نہیں عہد ہ آپ کوقبول کرنا ہوگا ور نہ سخت سزادی جائے گی۔ آپ نے بھی قتم کھائی کہ ہرگر قبول نہیں کرونگا۔ یہ سکر بولا آپ میرے مقابلہ میں قتم کھاتے ہیں۔ لہذا آپ کے سرپرکوڑوں کی ہو چھار شروع کردی گئی۔ میں کوڑے مارے گئے اور دس دن تک کوڑے لگوائے جاتے رہے۔ امام اعظم فیر مونی ایک میں کوڑے مارے گئے اور دس دنا کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کوکل اللہ کے حضور کے فرمایا :اے ابن ھیر ہ ! یا در کھوکل ہر وز قیا مت خدا کو منہ دکھانا ہے۔ ہم کوکل اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اور میر ے مقابلہ میں تمہیں نہایت ذلیل کیا جائے گا، یہ شکر ابن ھیر ہ نے کوڑے تورکوا و کے لیکن قید خانہ میں بھیج دیا۔

رات کوخواب میں ابن هبیرہ نے دیکھا کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمار ہے بہں ۔اے ابن هبیرہ! میری امت کے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے سزائیں دیتااور ستاتا ہے مخداسے ڈراورانجام کی فکر کر۔

یہ خواب دیکھ کرنہایت بے چین ہوا اور صبح اٹھکر آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔اس

طرح آ کی قتم پورہوگئی۔ بیپلی ابتلاءوآ ز مائش تھی۔

بعد کے واقعات شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کی زبانی لاحظہ کریں۔

خلافت بنوامیہ کے خاتمہ کے بعد سفاح پھر منصور نے اپنی حکومت جمانے اورلوگوں کے دلوں میں اپنی ہیبت بٹھانے کیلئے وہ وہ مظالم کئے جوتاری کے خونی اوراق میں کسی سے کم نہیں ۔منصور نے خصوصیت کے ساتھ سادات پر جومظالم ڈھائے ہیں وہ سلاطین عباسیہ کی بیٹانی کا بہت بڑابدنما داغ ہیں ۔اسی خونخوار نے حضرت محمد بن ابراہیم دیباج کو دیوار میں زندہ چنوادیا ۔ آخر تنگ آمد جنگ آمد ۔ان مظلوموں میں سے حضرت محمد نفس ذکیہ نے مدینہ طیبہ میں خروج کیا ۔ابتداءان کے ساتھ بہت تھوڑ ہوگ تھے ۔بعد میں بہت بڑی فوج تیار کرلی ۔ حضرت امام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر حضرت امام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا نفس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر دادمردانگی دیتے ہوئے شہید ہوگئے۔

انے بعدان کے بھائی ابراہیم نے خلافت کا دعوی کیا۔ ہرطرف سے انکی جمایت ہوئی ۔ خاص کو نے میں لگ بھگ لاکھ آ دی انکے جھنڈے کے نیچ جمع ہوگئے۔ بڑے بڑے ائمہ علاء فقہاء نے ان کا ساتھ دیا ۔ چتی کہ حضرت امام اعظم نے بھی انکی جمایت کی بعض مجبور یوں کی حجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے جس کا ان کو مرتے دم تک افسوس رہا۔ گر مالی امداد کی ۔ لیکن نوشتۂ تقدیر کون بدلے ۔ ابراہیم کو بھی منصور کے مقابلے میں شکست ہوئی اورابراہیم بھی شہید ہوگئے۔

ابراہیم سے فارغ ہوکرمنصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۲ ۱۳ ھیں بغداد کو دارالسلطنت بنانے کے بعدمنصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلوایا۔منصور انہیں شہید کرنا چاہتا تھا۔ گر جواز قبل کیلئے بہانہ کی تلاش تھی۔اسے معلوم تھا کہ حضرت امام میری حکومت کے سی عہدہ امام میری حکومت کے سی عہدہ وارس نے حضرت امام کی خدمت میں عہدہ

قضا پیش، کیا ۔امام صاحب نے یہ کہہ کرانکار فرمادیا کہ میں اس کے لائق نہیں ۔منصور نے جھنجھلاکرکہاتم جھوٹے ہو۔امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سچاہوں تو ثابت کہ میں عہدہ قضاکے لائق نہیں جھوٹا ہوں تو بھی عہدہُ قضا کے لائق نہیں ، اس لئے کہ جھوٹے کو قاضی بنا نا جائز نہیں۔اس پر بھی نہ مانا اور قتم کھا کر کہاتم کو قبول کرنا پڑے گا۔امام صاحب نے بھی قتم کھائی کہ ہرگز نہیں قبول کروں گا۔رہیج نے غصے سے کہا ابوحنیفہتم امیرالمومنین کے مقابلے میں قشم کھاتے ہو۔امام صاحب نے فرمایا۔ ہاں بیاس لئے کہ امیر المومنین کوشم کا کفارہ اداکرنا بہ نبیت میرے زیادہ آسان ہے۔اس پر منصور نے جزبز ہوکر حضرت امام کوقید خانے میں جھیج دیا ۔اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلاکرا کثر علمی مذکرات کرتا رہتاتھا منصور نے حضرت ا مام کو قید تو کردیا مگروہ ان کی طرف ہے مطئن ہرگز نہ تھا۔ بغداد چونکہ دارالسلطنت تھا۔اس کئے تمام دنیائے اسلام کےعلماء، فقہاء، امراء، تجار، عوام، خواص بغداد آتے تھے۔حضرت امام کا غلغلہ پوری دنیامیں گھر گھر پہنچ چکا تھا۔قیدنے انکی عظمت اور اثر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ بڑھا دیا ۔ جیل خانے ہی میں لوگ جاتے اور ان سے فیض حاصل کرتے ۔ حضرت امام محمد اخیر وفت تک قید خانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے ۔منصور نے جب دیکھا کہ یوں کامنہیں بناتو خفیہ زہر دلوادیا۔جبحضرت امام کوز ہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی بارگاہ میں سجدہ کیا سجدے ہی کی حالت میں روح پرواز کر گئی ہے

جتنی ہوقضاایک ہی سجدے میں ادا ہو

تجهيروند فين:

وصال کی خبر بجلی کی طرح پورے بغداد میں پھیل گئی۔جوسنتا بھا گا ہوا چلا آتا۔قاضی بغداد عمارہ بن حسن نے غسل دیا عسل دیتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے واللہ! تم سب سے بوے فقیہ،سب سے بوے عابد،سب سے بوے زاہد تھے۔تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔تم نے اپنے جانشینوں کو مایوس کر دیا ہے کہ وہ تمہارے مرتبے کو پہنچ سکیس عسل سے فارغ ہوتے ہوتے جم غفیرا کھا ہوگیا۔ پہلی بارنماز جنازے میں بچاس ہزار کا مجمع شریک تھا۔اس پر بھی آنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ جھ بارنماز جنازہ ہوئی۔اخیر میں حضرت امام کے صاحبزادے،حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔عصر کے قریب دفن کی نوبت آئی۔

حفرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیز ران کے قرستان میں دفن کیا جائے۔اس لئے کہ یہ جگہ خصب کر دہ نہیں تھی۔اس کے مطابق اس کے مشرقی حصے میں مدفون ہوئے۔ دفن کے بعد بھی ہیں دن تک لوگ حضرت امام کی نماز جنازہ پڑھتے رہے۔ایسے قبول عام کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجزہے۔

اس وقت وہ ائمہ محدثین وفقہاء موجود سے جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی سے ،سب کو حضرت امام کے وصال کا بے اندازہ مُم ہوا۔ مکہ معظمہ میں ابن جرت کے سے ۔انہوں نے وصال کی خبر سکر ،اناللہ پڑ ھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بھرہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذا مام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور فر مایا کوفہ میں اندھیر اہو گیا۔ امیر المونین فی الحدیث حضرت عبد اللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر بغداد حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر پہو نچے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر بغداد حاضر ہوئے۔ جب امام کے مزار پر پہو نچے۔ روتے جاتے ہے ۔ابو عنیفہ!اللہ عز وجل تم پر رحمت برسائے۔ ابر اہیم گئے تو بوری دنیا میں تو اپنا جانشین چھوڑا۔ تم گئے تو بوری دنیا میں کے کواپنا جانشین نہیں چھوڑا۔

حضرت امام کامزار پرانواراس وقت سے لے کرآج تک سرجع عوام وخواص ہے۔ حضرت امام شافعی نے فر مایا:

میں حضرت امام ابوحنیفہ کے توسل سے برکت حاصل کرتا ہوں۔روزاندان کے مزار کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جب کوئی حاجت پیش آتی ان کے مزار کے پاس دور کعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں تو مراد پوری ہونے میں دیز نہیں گئی ۔ جیسا کہ شنخ ابن تجرکمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں۔

اعلم انه لم يزل العلماء و ذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوائحهم ويرون نحج ذلك منهم الامام الشافعي رحمة الله عليه انتهى \_ یعنی جان لے کہ علماء واصحاب حاجات امام صاحب کی قبر کی زیارت کر۔ تے ر۔ ہے اور قضاء حاجات کیلئے آپ کو وسیلہ پکڑتے رہے اور ان حاجتوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے ہیں۔ان علماء میں سے امام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ بھی ہیں۔

سلطان الپ ارسلال سلجوتی نے ۲۵۹ ھیں مزار پاک پرایک عالیشان قبہ بنوایا اورا سکے قریب ہی ایک مدرسہ بھی بنوایا۔ یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا۔ نہایت شاندار الاجواب عمارت بنوائی۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء وعما کدکو مدعوکیا۔ یہ مدرسہ مشہدا بوحنیفہ 'کے نام سے مشہور ہے۔ مدت تک قائم رہا۔ اس مدرسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی تھا، جس میں قیام کرنے والوں کوعلاوہ اور سہولتوں کے کھانا بھی ملتا تھا۔ بغداد کامشہور دارالعلوم نظامیہ اس کے بعد قائم ہوا۔ حضرت امام کا وصال نوے سال کی عمر میں شعبان کی دوسری تاریخ کو ۱۵ھ میں ہوا۔

### ا مام المسلمين الوحنيف از: حضرت امام عبدالله بن مبارك رضى الله تعالى عنه

امام المسلمين ابوحنيفه كايات الزبور على صحيفه ولا في المغربين ولا بكوفه وصام نهاره لله خيفه وما زانت جوارحه عفيفه ومرضاة الاله له وظيفه خلاف الحق مع حجج ضعيفه

لقد زان البلاد و من عليها 

با حكام وآثار و فقه 

نما في المشرقين له نظير 

نما بيت مشمرا سهر الليالي 

وصان لسانه عن كل افك 

بعف عن المحارم والملاهي 

رأيت العاتبين له سفاها 

أليت العاتبين له سفاها 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاء 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاهي 

المحارم والملاه 

المحارم والملاه 

المحارم والملاه 

المحارم والملاه 

الم

له في الارض آثار شريفه و کیف یحل ان یوذی فقیه 🖈 صحيح النقل في حكم لطيفه وقد قال بن ادريس مقالا كم على فقه الامام ابي حنيفه بان الناس في فقه عيال الم فلعنة ربنا اعداد رمل الله على من رد قول ابي حنيفه 🖈 امام المسلمین ابو حنیفه رشنی الله تعالی عنه نے شہروں اور شہر یوں کوزینت مجنشی ، احکام قرآن، آثار حدیث اور فقہ سے، جیسے حیفہ میں زبور کی آیات نے۔ 公 كوفيه بلكه مشرق ومغرب ميں ان كى نظير نہيں ملتى ، يعنی روئے زمين ميں ان 公 جىياكوئىنېيں۔ آپ عبادت کے لئے مستعد ہو کر بیداری میں راتیں بسر کرتے اور خوف 公 خدا کی وجہ سے دن کوروز ہ رکھتے ،۔ انہوں نے اپنی زبان ہر بہتان طرازی ہے محفوظ رکھی ،اورائے اعضا ہر گناہ ہے یاک رہے۔ آپلہو ولعب اور حرام کاموں سے بچے رہے، رضائے البی کاحصول آپ ☆ كاووظيفه تقابه امام اعظم کے نکتہ چیں بے وقوف ، مخالف حق اور کمز ور دلائل والے ہیں۔ ایسے فقیہ کوکسی بھی وجہ سے تکلیف دینا کیونکر جائز ہے ، جیکے علمی فیوض تمام 公 公 دنیامیں تھلے ہوئے ہیں۔ ۔ حالانکہ بچے روایت میں لطیف حکمتوں کے شمن میں امام شافعی نے فر مایا: کہ تمام لوگ فقه میں امام ابوحنیفه کی فقه کے محتاج ہیں۔ ریت کے ذروں کے برابراس شخص پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوجوا مام ابو حنیفہ کے قول کومر دو دقر اردے۔ ترجمه: علامه مولانا عبدالحكيم صاحب شرف قادري بركاتي سنست

#### مآخذ ومراجع

| <b>777/17</b>  | تاریخ بغداد کخطیب به                                       | _1   |
|----------------|------------------------------------------------------------|------|
| or/r           | مشكل الآ ثارللطحاوي _                                      | _r   |
|                | مقدمه ابن صلاح                                             | ٣.   |
| ٧٠             | سوانح امام اعظم ابوحنیفه۔ مولا نا ابوالحسن زید فارو قی۔    | -1   |
| 212/1          | الجامع المجيح للبخاري - تفسيرسورة الجمعة                   | _0   |
| M              | تذكرة المحدثين - مولاناغلام رسول سعيدي                     | _4   |
| rrr            | اتحاف النبلاء                                              | _4   |
| 09/1           | منا قب امام اعظم<br>تاریخ بغداد کخطیب<br>تاریخ بغداد کخطیب | _^   |
| rrr/1 <b>r</b> |                                                            | _9   |
| 11/1           | نزمة القاري -شارح بخارى مفتى محمرشريف الحق صاحب انجرى      | _1•  |
| ~~~/~          | تاريخ بغداد كخطيب                                          | _11  |
| ra/i           | كتاب بيان العلم                                            | -11  |
| rr             | الخيرات الحسان لأبن حجرتكي                                 | -11  |
| 491/1          | عمدة القارى شرح البخاري للعيني                             | _14  |
| 110            | شرح مند الامام للقاري                                      | _10  |
| ۸٠             | المغنى للعراقي                                             | -14  |
| 40             | سوائح بے بہائے امام اعظم ابوحنیفہ                          | _14  |
| 40             |                                                            | _11  |
| 44             |                                                            | 19   |
| 77             |                                                            | _ ٢٠ |
| 40             |                                                            | _11  |
| LATLY          | تذكرة المحدثين مولاناغلام رسول سعيدي                       | _22  |
| 22             | سوائح بہائے امام اعظم ابوحنیفہ                             | -12  |
| 1/1            | ميزان الشريعة الكبرى                                       | _ ۲۳ |
|                |                                                            |      |

## اصحاب امام اعظم ابوحنيفه فندست اسراتهم

### امام حماد بن نعمان

حضرت امام حماد بن امام اعظم رضی الله تعالی عنه بلند پایه فقیه، تقوی و پر هیزگاری، فضل و کمال علم و دانش اور جود سخامین این و الد ما جد کاعکس جمیل تصے حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اہتمام سے فرمائی مشہور ہے کہ الحمد کے فتم پر آپ کے معلم کوایک ہزار درجم عنایت فرمائے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد حضرت امام جمادرضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث وفقہ کی تحصیل والد ماجد سے کی ، اور اس میں کمال مہارت پیدا کی۔ جب امام اعظم نے اپنے اس لائق اور ہونہار لخت جگر کوعلوم وفنون میں کامل پایا تو مسندا فتاء پر متمکن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ آپ نے نہ صرف فتو کی تو کی کے اہم فریضہ کو بڑی خوش اسلو بی سے سرانجام دیا بلکہ تدوین کتب فقہ میں بھی آپ نے نمایاں کر دار ادا کیا ، اور حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد ، حضرت امام خمد ، حضرت امام خمد ، حضرت امام خمد ، حضرت امام خمد ، حضرت امام خصن بین زیاد وغیرہ ارشد تلاندہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیقہ میں شار ہوئے۔ مشرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تو گھر میں لوگوں کی بہت ہی امانتیں الی بھی تھیں جن کے مالک مفقود الخمر ہے ، آپ نے وہ تمام مال واسباب امانتوں کی صورت میں قاضی وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے پاس رہنے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں قاضی صاحب نے بہت اصر ارکیا کہ ابھی اپنے بیاں دیسے دیجئے ، آپ امین مشہور ہیں

اور بہتر طریقے ہے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں ، مگر آپ ۔ نے قاضی سے اعتذار کرتے ہوئے تمام مال واسباب کی فہرست پیش کردی اور ساتھ ہی فوری عمل در آمد کے لئے کہد دیا تا کہ ان کے والد ماجد بری الذمہ ہوں ، کہتے ہیں کہ جب تک وہ امانتیں قاضی نے کسی اور کے اہتمام میں نہیں ویں، آپ نظر نہیں آئے۔

حضرت امام حماد نے اپنی عمرتعلیم و تعلم میں صرف فرمائی ، آپ سے آپ کے بیٹے اسمعیل نے تفقہ کیا جن سے عمرو بن ذر ، مالک بن مغول ، ابن ابی ذئب ، اور قاسم بن معین و غیرہ جلیل القدر فقہا و محدثین فیض یاب ہوئے ۔ حضرت امام اساعیل بن خماد بن امام اعظم بہتے بغداد بعدہ بھرہ اور کھررقہ کے قاضی مقررہوئے۔ احکام قضا، وقائع ونوازل میں ماہر باہر اور عارف بصیر سے یہ محمد بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آئ تک کوئی قاضی اسمعیل بن حماد سے اعلم نہیں ہوا۔ آپ بہ عہد خلیفہ مامون الرشید اللہ سے حضرت امام حماد نے ابو اسمعیل کنیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضا بو اسمعیل کنیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضات کی بعد کوفہ کے قاضی مقرر محمد کے نام سے حضرت امام حماد نے ابو اسمعیل کنیت پائی ۔ حضرت امام حماد حضات میں معین کی وفات کے بعد کوفہ کے قاضی مقرر مونے ۔ ماہ ذی القعدہ ۲۵ کا ھیں انتقال فر مایا۔ قطب و نیا ۲۱ کا ھآپ کی تاریخ وفات ہے ، سے خیر ، اساعیل ابو حبان وعثان چار رصاحبز اد سے چھوڑے جو علم وضل میں یگانہ روزگار آپ نے ۔ تصانیف میں مندالا مام الاعظم آپ کی یادگار ہے۔ (۱)

## امام افي بوسف

نام ونسب: نام، یعقوب کنیت، ابو یوسف اور لقب قاضی القصناة ہے۔ ولا دت ۱۱۳ هے/ اسک علوم ومعارف کے شہر کوفہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم کے بعد آپہ نے فقہ کو پہند کیا، پہلے حضرت عبد الرحمٰن بن ابی تعلی کی شاگر دی اختیار کی ، پھر حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقہ دُرس میں آئے اور مستقل طور پر انہیں سے وابستہ ہو گئے۔

والدین نہایت غریب تھے جوآ کی تعلیم کو جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے، جب حضرت امام اعظم کو حالات کاعلم ہوا تو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعلیم مصارف بلکہ تمام گھر والوں کے اخراجات کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت امام ابو یوسف فرمایا کرتے تھے، مجھے امام اعظم سے اپنی ضروریات بیان کرنے کی بھی حاجت نہیں ہوئی۔ وقا فو قا خود ہی اتنار و پیہ بھیجتے رہتے تھے کہ میں فکر معاش سے بالکل آزاد ہوگیا۔

قوت حا فظها ورعلم وفضل:

آپ ذہانت کے بحر ذخار تھے، آ کِی ذہانت و فطانت بڑے بڑے فضلائے روزگار کے دلوں میں گھر کرگئی تھی۔

ملاجيون صاحب نورالانوار ميں فرماتے ہيں:

امام ابو یوسف کوہیں ہزار موضوع احادیث یا دخمیں ، پھر سیجے احادیث کے بارے میں تجھے کیا گمان ہے

عاظ ابن عبد البرلكصة بين:

آپ محدثین کے پاس حاضر ہوتے تو آیک ایک جلسہ میں پچاس بچاس اور ساٹھ ساٹھر حدیثیں سن کریاد کر لیتے تھے۔

> امام بحی ابن معین ،امام احمد بن طنبل ،اورشیخ علی بن المدین فرماتے ہیں: امام اعظم ابوصنیفہ کے شاگر دوں میں آپ کا ہم سرنہ تھا۔ طلیحہ ابن محمد کہتے ہیں:

وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ تھے، کوئی ان سے بڑھ کرنہ تھا۔ داؤد بن رشد کا قول ہے:

امام ابوصنیفہ نے صرف یہ ہی ایک شاگر دپیدا کیا ہوتا تو استے فخر کے لئے کافی تھا۔
امام ابو یوسف کو نہ صرف نفتہ حدیث پر عبور حاصل تھا بلکہ تغییر، مغازی، تاریخ عرب،
لغت، ادب، اورعلم کلام وغیرہ علوم وفنون میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ یہ ہی وہ فطری ذہانت تھی جس نے چندسال میں آپ کوسارے ہم عصروں میں ممتاز کر دیا تھا اور علماء وقت آپ تیجر علمی اور جلالت فقہی کے قائل تھے۔ خود امام اعظم آپ کی بڑی قدر و منزلت فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگر دوں میں سب سے زیادہ جس نے علم حاصل کیا وہ ابویوسف ہیں۔

قاضی القصا قائد ۱۹۲۱ھ/۱۹۲۵ء میں آپ جب بغداد تشریف لائے تو خلیفہ محمد المہدی بن مصور نے آپکوبھرہ کا قاضی مقرد کر دیا۔

ہادی بن محدی بن منصور کے زمانہ میں بھی آپ اسی عہدہ پر فائز رہے۔ جب ہارون الرشید نے ۱۹۳ ھ/ ۸۰۸ء میں عنان حکومت سنجالی تو اس نے آپ کوتمام سلطنت عباسیہ کا قاضی القصناة (چیف جسٹس)مقرر کر دیا۔

موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق میے بدہ محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی اس میں شامل تھے۔اور سلطنت کے تمام داخلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں میہ پہلاموقع تھا کہ یہ منصب قائم ہوا۔اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ،اموی یا عباس سلطنوں میں اس عہدہ پر

فائز نہ ہوا۔ بلکہ زمانہ مابعد میں بھی بجز قاضی داؤد کے اور کسی کو بہ عہدہ تفویض نہ ہوا۔ عبادت وریاضت:۔آپ عہدہ قضا اور علمی مشاغل کے باوجود عبادت وریاضت میں بھی

عبادت وریاضت کا بیافت کے اپنوبدہ فضا اور سی مشامل کے باوجود عبادت وریاضت میں بی بلند مقام رکھتے تھے،آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال رہا اور میری صبح کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی۔

بشربن وليدكابيان ٢٥٠:

امام ابو پوسف کے زہد و ورع اور عبادت وتقوی کا بیہ عالم تھا کہ زمانہ قضاء و وزارت میں بھی دوسور کعتیں نوافل ادا کرتے ۔

تلا مذه: \_ آپ کے شاگر دوں میں محمد بن حسن شیبانی ، شفیق بن ابراہیم بلخی ، امام احمد بن عنبل، بشر بن الولید کندی ، محمد بن ساعه ، معلی بن منصور ، بشر بن غیاث ، علی بن جعده ، تحیی بن معین ، احمد بن منبع ، وغیره محدثین کبار وفقهائے کرام آفتاب و ماہتاب کی طرح درخشاں تاباں نظر آتے بیں

وصال: ۵رزیج الاول ۱۸۷ه جمعرات کے روزظهر کے وقت بغدادشریف میں علم وعرفان کا به آفتاب غروب ہو گیا۔ مزارشریف احاطۂ حضرت امام موی کاظم کے شالی گوشہ میں زیارت گاہ خاص وعام ہے۔ (۲)

## امام زفر

نام ونسب: نام، زفر۔اور والد کا نام ہذیل ہے، عربی النسل ہیں۔کوفہ آپ کا وطن تھا۔ والد ماجداصفہان کے رہنے والے تھے۔آپ کی ولادت•ااھ میں بمقام کوفہ ہوئی۔ تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث کی تخصیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ کی طرف ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقہ ک طرف ہوااور فقہ کی عظیم درسگاہ جامع کوفہ میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آخر عمر تک بیہ ہی مشغلہ رہا۔

فقہ میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اورامام محمد کے ہم پلہ قرار دیئے گئے ہیں اورامام اعظم کے ان دس اصحاب میں ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔ آپ امام اعظم کے محبوب ترین تلامذہ میں تھے۔ بیر آ پکی خصوصیت ہے کہ آپ کا نکاح امام اعظم نے پڑھایا۔ آپ پرامام اعظم کو بہت اعتمادتھا۔ حسن بن زیاد کہتے ہیں:

امام زفرمجلس امام اعظم ابوحنیفه میں سب سے آ گے بیٹھتے تھے۔

امام زفر اورامام داؤد طائی ایک ساتھ امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حدیث وفقہ کا درس لیتے ، دونوں میں بھائی چارہ تھا، پھرامام داؤد طائی علمی مشغلہ سے تصوف کی راہ پر گامزن ہو گئے جبکہ امام زفرعلم وعبادت دونوں کے جامع ہے۔

ز مېرورياضت: ـ حديث وفقه مين امامت كا درجه ركھنے كے ساتھ ساتھ زېروتقوى اور عبادت

وریاضت میر بھی بے مثال تھے، زہدوورع بی کے پیش نظر آپ نے عہدہ تضا کو تبول نہ کیا جبکہ دو
مرتبہ آپ کواس کام کے لئے مجبور کیا گیا، آپ نے انکار کیا اور وطن چھوڑ کر روپوش ہو گئے۔
حکومت وقت نے انقاماً آپ کا گھر جلادیا، چنانچہ آپ کو اپنامکان دومرتبہ تعمیر کرنا پڑا۔
وصال: آپ اصل کوفہ کے باشندے تھے، گر بھائی کی میراث کے سلسلہ میں بھرہ چلے گئے،
اہل بھرہ نے بھندا صراریہاں بی اقامت کا مشورہ دیا اور آپ انکی درخواست پر یہیں مقیم ہو
گئے۔

آپ نے ۱۷۸ ھ خلیفہ محمد المحدی کے عہد میں یہیں وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے۔(۳)



# امام عبدالله بن مبارك

نام ونسب: نام، عبدالله والدكانام مبارك كنيت، ابوعبدالرطن بيد منظلي تميمي بين، آلم ونسب: نام، عبدالله والدكانام مبارك كنيت، ابوعبدالرطن بيد منظلي تميمي بين، آكي والدتركي النسل تنصي، اور قبيله نبو حظله جوابل بهدان سي تعلق ركهتا تعا استكمآزاد كرده نلام، آپ كي والده خوارزمية هيس ـ

والدمحترم نے تجارت کا پیشداختیار کیااوراس میدان میں خوب شہرت حاصل کی۔ ولا دت و تعلیم : آپ کی ولا دت ۱۱۸ ھرومیں ہوئی ، والدین نے اپنے اس ہونہار فرزند کی بڑے اہتمام سے تعلیم و تربیت کی۔

سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ کے حلقہ ٔ درس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دور دراز مقامات کی سیر کی اور بے ثارائمہ حدیث سے اکتساب علم کیا۔ آپ کے ذوق علمی میں بیواقعہ شہور ہے۔

ایک مرتبہ والد ماجد نے آپ کو پچاس ہزار درہم تجارت کے لئے و ہے تو تمام رقم طلب حدیث میں خرچ کر کے واپس آئے، والد ماجد نے درہموں کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر حدیث کے دفتر کھے تھے والد کے حضور پیش کر دیئے اور عرض کیا: میں نے ایک تجارت کی ہے جس سے ہم دونوں کو دونوں جہان کا نفع حاصل ہوگا۔ والد ماجد بہت خوش ہوئے تمیں بزار درہم اور عنایت کر کے فرمایا: جا وَعلم حدیث اور فقہ کی طلب میں خرچ کر کے اپن تجارت کال کراو۔

#### علم فضل:

ایک مرتبہ بزرگوں کی ایک جماعت کسی مقام پر اکھی ہوئی، کسی نے کہا: آؤ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات شار کریں، انہوں نے جواب دیا: بے شارخو بیوں کے مالک تھے۔ علم فقہ، حدیث، ادب اورخو، میں ید طولی رکھتے تھے۔ زہد و شجاعت میں لاجواب تھے، فعت گوشاع اور ادیب تھے۔ شب بیداری، عبادت، حج، جہاد، اور شہواری میں اپن نظیر آپ تھے۔ لایسی باتوں سے اپناوقت ضائع نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاج اور دم دل تھے۔ امام سفیان توری فرماتے ہیں:

میں گنتی ہی کوشش کروں کہ سال بھر میں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک کی طرح گزاروں تونہیں گزارسکتا۔

شعيب بن حرب كهتي بين:

ایک سال یا تین دن بھی پورے سال میں حضرت عبداللہ کی طرح نہیں گزار سکتا۔ نیز فرماتے ہیں:

ابن مبارک جس سے بھی ملے اس سے افضل ہی ثابت ہوئے۔

امام سفیان بن عیبند فرماتے ہیں:

صحابه لرام كوبلا شبه فضل صحابيت حاصل تھا ورنه دوسرے خصائل ميں آپ كا مقام

نہایت بلندہے۔

سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں :مشرق میں ان جیسا پھر کوئی نظر نہ آیا۔ معد نہ میں تاہم

امام ابن معين فرماتے ہيں:

آپاهادیث صحاح کے حافظ تھے، ہیں ہزاریا اکیس ہزاراحادیث روایت فرماتے ہیں۔ سمعیل بن عیاش کہتے ہیں:

ابن مبارک جیما روئے زمین پر کوئی دوسرانہیں ، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہرخو بی کے جامع تھے،فقراء پر جب خرج فرماتے توایک سال میں ایک لا کھ درہم تک خرچ کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ جے کے لئے تشریف کئے جارہے تھے، قافلہ والوں کا ایک پرندمر گیا، ایک بہتی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے پھینک دیا پھر قافلہ تو آگے بڑھ گیا۔ آپ کھ دیر سے چلے، دیکھا کہ ایک لڑکی اس مردار پرندکواٹھا کر لے گئی اور تیز قدم چل کر ایک مکان میں داخل ہو گئی۔ آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، حال معلوم ہوا اور مردار پرندکولانے کا سبب پوچھا، اس لڑکی نے کہا: میں اور میرا بھائی یہاں رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہیں فقط سرتہ پوٹی کے لئے یہ تہبندہے، اور اب ہماری خوراک صرف یہ بی رہ گئی ہے کہ ان گھوروں سے جو چیز بھی مل جائے۔ ہمارے لئے ان حالات میں یہ مردار بقدر ضرورت حلال ہیں، ہمارے والد مالدار مل جائے۔ ہماری رقال کردیئے گئے اور سارا مال ظالم لے گئے۔

امام ابن مبارک بیرن کرنہایت متاثر ہوئے، اپنے خازن سے فرمایا: فی الحال زادراہ میں کیا باقی رہا ہے، اس نے عرض کیا: ایک ہزار دینار۔ آپ نے فرمایا: ہیں دینار لے لوکہ اپنے وطن مرو تک پہونچنے کے لئے کافی ہیں اور باقی ۹۸۰ دینار اس مظلومہ کو دو۔ اس سال ہمیں جج کے مقابلہ میں بیاعانت وامداد بہتر ہے اور وہیں سے واپس وطن تشریف لے آئے۔

جب جج کا موسم آتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتے: تم میں اسال کون جج کو جانا چاہتا ہے، جوارادہ رکھتا ہووہ اپنازادراہ میرے پاس لا کرجمع کرلے تا کہ میں راستہ میں اس پرخرچ کرتا چلوں، لہذا سب سے دراہم و دنانیر کی تھیلیاں جمع کرتے ، ہرتھیلی پر اسکا نام لکھتے اور ایک صندوق میں رکھتے جاتے۔

پھرسب کوساتھ کیکر نکلتے اورائے زادراہ کی نسبت زیادہ خرچ کرتے ہوئے اکوساتھ کیجاتے، جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو پوچھتے: تمہارے گھر والوں نے پچھ یہاں کے تحالف کی فرمائش کی ہے، جسکوجیسی خواہش ہوتی انکو کی اور یمنی تحالف دلواتے، پھرمدینہ منورہ حاضری دیتے اور وہاں بھی ایسا ہی کرتے۔

جب تمام تجاج کرام واپس ہوتے تو انکوائے گھر واپس فرماتے اور خودا پے گھر پہونچ کرسب کی دعوت کرتے ، جب دعوت سے فارغ ہوتے تو وہ صندوق منگا تے اور سب کوانکی تھیلیاں واپس فرماتے، بیلوگ گھرور اکواس حال میں واپس ہوتے کہ سب کی زبانوں پر ہدیہ تشکر ہوتااور ہمیشہ آپ کے مدح خوال رہتے۔

آپ کی نواز شات کا پیمالم ہوتا ، طرح کے لذیذ کھانے اور صلوے ساتھ رہتے لیکن خود تیز دھوپ اور شدید گری میں روزہ دار ہوتے اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے ساتھ لیجاتے تھے۔
خلوص نیت پر بہت زور دیتے تھے ، آپ کے محامد و محاس سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔
ملاح میں آپ جہاد کے لئے روانہ ہوئے ، فتح و کا مرانی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ قصبہ سوس میں آ کر علیل ہوگئے اور چندایا م کی علالت کے بعد وصال ہوگیا۔

دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں''ہیت''میں مدفون ہوئے ،آپ کا مزار مرجع انام ہے۔ اسما تذہ: آپ کے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے،ان میں سے چندمشاہیر رہے ہیں۔

امام أعظم ابوحنيفه، سليمان تيمى ، حميد الطّويل ، يحيى بن سعيد انصارى ، سعد بن سعيد انصارى ، ابرا بهم بن عليه ، خالد بن وينار ، عاصم الاحول ، ابن عون ، عيسى بن طهمان ، هشام بن عروه ، سليمان اعمش ، سفيان ثورى ، شعبه بن الحجاج ، اوزاعى ، ابن جرتى ، امام ما لك ، ليث بن سعد ، حيوه بن شرتى ، خالد بن سعيد اموى ، سعيد بن عروب ، سعيد بن الي ايوب ، عمر و بن ميمون ، معمر بن راشد ، وغير ، مم

تلا فده: سفیان توری معمر بن راشد، ابواسحاق فزاری بعفر بن سلیمان ضبی ، بقیه بن ولید به داود بن عبدالرجل عطار ، سفیان بن عید بن ابوالاحوص فضیل بن عیاض معتمر بن سلیمان ، ولید بن مسلم ، ابو بکر بن عیاش مسلم ، ابو بکر بن عیاش مسلم ، ابواسامه ، نعیم بن حماد ، ابن مهدی ، قطان ، اسحاق بن را به وید یکی بن معین ، ابرا بیم بن اسحاق طالقانی ، احمد بن محمد مردوی ، اسمعیل بن ابان وراق ، اشر بن محمد مردوی ، سمعیل بن ابان وراق ، بشر بن محمد مردن ، حران بن موی ، سعید بن سلیمان ، سلیمان مروزی - (۱۲)

### امام محمد

نام ونسب: نام ،محمد۔ کنیت ، ابوعبداللہ۔ والدکانام ،حسن ہے اورسلسلہ نسب یوں ہے۔ ابوعبداللہ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی ۔ شیبانی آ کیے قبیلہ کی طرف منسوب ہے ۔ بعض محققین کے نزدیک رینسبت ولائی ہے کہآ کیے والد ہنوشیبان کے غلام تھے۔

آ بچے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمشق کے قریب حرسا کے رہنے والے تھے، بعد میں ترک وطین کر کے شہر واسط آ گئے تھے۔

ولا دت وتعلیم: آ بکی ولادت۳۳اه میں بمقام شهرواسطه(عراق) میں ہوئی پھرآ کیے والد نے کوفہ کواپنامسکن بنایا اورآ کی تعلیم وتربیت کا آغازیہاں ہی ہوا۔

چودہ سال کی عمر میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے مجلس میں آکرامام اعظم کے بارے میں سوال کیا ،امام ابویوسف نے آپی رہنمائی کی آپ نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کر سوجائے اور ای رات فجر سے پہلے وہ بالغ ہوجائے تو وہ نماز دہرائے گا۔امام محمد نے ای وقت اٹھ کرایک گوشہ میں نماز دہرائے گا۔امام محمد نے ای وقت اٹھ کرایک گوشہ میں نماز پڑھی ۔امام اعظم نے بیدد کھے کر بے ساختہ فر مایا انشاء اللہ بیاڑکا رجل رشید ثابت ہوگا۔اس واقعہ کے بعد امام محمد گاہے گا ہے امام اعظم کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے ،کم من تھے اور بے حد خوبصورت، جب با قاعدہ تلمذکی درخواست کی تو امام اعظم نے فر مایا پہلے قرآن حفظ کرو پھر آنا۔ سات دن بعد پھر حاضر ہوگئے ،امام اعظم نے فر مایا : میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے پھر آنا عرض کیا: میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے ۔امام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ واد نے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے اس کے سرکے بال منڈ واد ولیکن بال منڈ وانے کے بعد ان کاحسن اور د کھنے لگا۔ابونواس نے

اس موقع پر بیاشعار کیے:۔

حلقوا راسہ لیکسوہ قبحا کم غیرۃ منھم علیہ وشحا کان فی و جھہ صباح ولیل کم نزعوا لیلہ وابقوہ صبحا لوگوں نے ان کا سرمونڈ دیا تا کہان کی خوبصور تی کم ہو،ان کے چہرہ میں صبح بھی تھی اور رات بھی، رات کوانہوں نے ہٹا دیا صبح تو پھر بھی باقی رہی۔

آپمسلسل جارسال خدمت میں رہے، پھرامام ابو یوسف سے بھیل کی۔انکے علاوہ مسعر بن کدام ،اوزاعی ،سفیان توری اورامام مالک وغیرہ سے علم حدیث میں خوب استفادہ کیا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ سے تمیں ہزار درہم یادینار ملے تھے جن میں سے آدھے میں نے لغت وشعر کی مخصیل میں خرج کرڈالےاور نصف فقہ وحدیث کیلئے۔

اسما تذہ: آپ نے طلب علم میں کوفہ کے علاوہ مدینہ ،مکہ ،بھرہ ،واسط، شام ،خراسان اور یمامہ وغیرہ کے سیکڑوں مشائخ سے علم حاصل کیا، چندمشاہیر کے نام یہ ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفه،امام ابو بوسف ،امام زفر ،سفیان توری ،مسعر بن کدام ،ما لک بن مغول ،حسن بن عماره ،امام ما لک ،ابراجیم ،ضحاک بن عثمان ،سفیان بن عیبیه،طلحه بن عمرو ، شعبه بن الحجاج ،ابوال ام ،امام اوزاعی ،عبدالله بن مبارک ،زمعه بن صالح ،

تلافده: آ کے تلافدہ کی تعدادنہایت وسیع ہے۔ چندیہ ہیں۔

ابوحفص کبیر احمد بن حفص مجلی استاذ امام بخاری ۔موی بن نصیر رازی ، ہشام بن عبیداللہ رازی ،ابوسلیمان جوز جانی ،ابوعبیدالقاسم بن سلام ،محمد بن ساعہ ،معلی بن منصور ،محمد بن مقاتل رازی ،شیخ ابن جربر ،محیی بن معین ،ابوز کریا ،محیی بن صالح ،حاظی مصی ،بیامام بخاری کے شیوخ شام سے ہیں یعیسی بن ابان ،شداد بن محیم ،امام شافعی جنکو آپ نے ابناتمام علمی سرمایہ سونی دیا تھا جوا کی اونٹ کا بوجھ تھا۔

ابوعبید کہتے ہیں: میں نے امام شافعی کو دیکھا کہ امام محمد نے انکو پچاس اشر فیاں دیں

اوراس سے پہلے بچاس روپے دے جکے تھے۔

ابن ساعہ کا بیان ہے: امام محمد نے امام شافعی کیلئے کئی بارا پنے اصحاب سے ایک ایک لا کھرویے جمع کر کے دیئے۔

امام مزنی فرماتے تھے:امام شافعی سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میں عراق میں قرضہ کی وجہ سے محبوس ہوگیا،امام محمد کومعلوم ہوا تو مجھے چھڑالیا۔

بیہی وجہ تھیٰ کہ امام شافعی امام محمد کی نہایت تعظیم وتو قیر کرتے اور واضح الفاظ میں احسانات کا اظہار کرتے تھے،فرماتے۔

> فقہ کے بارے میں مجھ پرزیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔ حافظ سمعانی نے امام شافعی کا بیقول نقل کیا۔

الله تعالیٰ نے دو شخصوں کے ذریعہ میری معاونت فرمائی ۔سفیان بن عیبینہ کے ذریعہ

حدیث میں اور امام محمر کے ذریعہ فقہ میں۔

علامه كردرى في امام شافعي كاية ول نقل كياكه:

علم اوراسباب د نیوی کے اعتبار ہے مجھ پرکسی کا بھی اتنا بڑااحسان نہیں جس قدرامام

محرکا ہے۔

آپیدوسرے عظیم شاگرداسد بن الفرات ہیں، خصوصی اوقات میں آپ نے انکی تعلیم وتر بیت کی ۔ساری ساری رات انکو تنہا لیکر جیٹے ، پڑھاتے اور مالی امداد بھی کرتے تھے، جب پڑھ لکھ کر فاضل ہو گئے تو امام محمد کی روایت سے امام اعظم کے مسائل ،اورابن قاسم کی روایت سے امام مالک کے مسائل پر مشتمل ۲۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بیر رکھا۔علاء مصر نے اس مجموعہ کی نقل لینا جا ہی اور قاضی مصر کے ذریعہ سفارش کی ، آپ نے اسکی اجازت دیدی اور چڑے کے تین سوکلڑوں پر اسکی نقل کرائی گئی جوابن القاسم کے پاس رہی ۔ بعد کے مدونہ خوں کی اصل بھی ہے، اسکی اسدیہ ہے۔

امام محد کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی کہ تین سومنیم مال کی نگرانی کیلئے مقرر تھے۔لیکن

حالات فقہاو محدثین آ ۔ پنے ابناتمام مال ومتاع مختاج طلبہ پرخرچ کردیا یہاں تک کہ آ کیے پاس لباس بھی معمولی رہ گیا

#### معمولات زندگی:

آپراتوں کوہیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈھیر لگےرہتے۔ جب ایک فن کی کتابوں ے طبیعت گھبراتی تو دوسرے فن کا مطالعہ شروع کردیتے تھے ،جب راتوں کو جاگتے اور کو کی مسكه المات وفرمات ، بھلاشا ہزادوں كوبيلذت كہاں نصيب ہوسكتى۔

امام شافعی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے آئے یہاں قیام کیا،اور صبح تک نماز پڑھتا ر ہا،کین امام محمد رات بھر پہلو پر لیٹے رہے اور مبح ہونے پر یونہی نماز میں شریک ہوگئے۔ مجھے یہ بات کھنگی تو میں نے عرض کیا،آپ نے فرمایا: کیا آپ سیجھ رہے ہیں کہ میں سوگیا تھا نہیں میں نے کتاب اللہ سے تقریباً ایک ہزار مسائل کا استنباط کیا ہے۔ تو آپ نے رات بھراپنے لئے کام كيااورمين نے بورى امت كيلئے۔

محمد بن مسلمہ کا بیان ہے، کہ آپ نے عموماً رات کے تین حصے کردیئے تھے، ایک سونے كيليع، ايك درس كيلية اورايك عبادت كيلية\_

سے کہا: آپ سے کہا: آپ سوتے کیوں نہیں ہیں ۔ فرمایا: میں کس طرح سوجاؤں جبکہ مسلمانوں کی آئکھیں ہم لوگوں پر بھروسہ کر کے سوئی ہوئی ہیں۔

امام شافعی فرماتے ہیں:اگر میں کہنا جا ہوں کہ قرآن مجید محمد بن حسن کی لغت پراتر اہے تو میں یہ بات امام محمد کی فصاحت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں ۔ نیزیہودونصاری امام محمد کی کتابوں کامطالعہ کرلیں تو ایمان لے آئیں ۔فرماتے ہیں : میں نے جس شخص ہے بھی کوئی مسئلہ پوچھا تواس کی تیوری پربل آ گئے مگرامام محمد سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے نہایت خندہ ببیثانی ہےوہ مسئلہ مجھایا۔

امام احمد بن عنبل سے کسی نے یو چھا۔

یہ مسائل دقیقہ آپ نے کہاں سے سیکھے تو فر مایا: امام محمد کی کتابوں سے۔ ابن اکٹم نے پیچی بن صالح سے کہا ،تم امام مالک اورامام محمد دونوں کی خدمت میں رہے ہو، بتاؤان دونوں میں کون زیادہ فقیہ تھا،تو آپ نے بلاتر دد جواب دیا،امام محمد۔ رئیج بن سلیمان کہتے ہیں۔

میں نے محد بن حسن سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔

جرأت واستقلال: امام محربے حدغیوراورمستقل مزاج تھے،اقتدار وقت کی آنکھوں میں آ تکھیں ڈال کر گفتگو کرتے اورا ظہار حق کے راستے میں کوئی چیز ان کیلئے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی آمد پرسب لوگ کھڑے ہو گئے محمد بن حسن بیٹھے رہے۔ کچھ دہرِ بعد خلیفہ کے نقیب نے محمد بن حسن کو بلایا ان کے شاگر اور احباب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے شاہی عتاب سے کس طرح خلاصی ہوگی ۔جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تواس نے یو چھا کہ فلاں موقع پرتم کھڑے کیوں نہیں ہوئے ،فر مایا کہ جس طبقہ میں خلیفہ نے مجھے قائم کیا ہے میں نے اس سے نکلنا پسندنہیں کیا۔آپ کی تعظیم کیلئے قیام کرکے اہل علم کے طبقہ سے نکل کراہل خدمت کے طبقہ میں داخل ہونا مجھے مناسب نہیں تھا۔ پھر کہا: آپ کے ابن عم یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ آ دمی اس کی تعظیم کیلئے کھڑے رہیں وہ ا پنامقام جہنم میں بنائے ۔حضور کی مراد اس سے گروہ علماء ہے پس جولوگ حق خدمت اور اعز از شاہی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے دشمن کیلئے ہیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹھے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جو آپ ہی کے خاندان سے لی گئی ہے اور جس پر عمل کرنا آپ کی عزت اور کرامت ہے۔ ہارون رشید نے من کرکہا سچ کہتے ہو۔

عہدہ قضاء: امام ابو یوسف کو فقہ حنی کی ترویج اور اشاعت کا بے حد شوق تھا وہ جا ہتے تھے کہ ملک کا آئین فقہ حنی کے مطابق ہو۔ اس لئے انہوں نے ہارون رشید کی درخواست پر قاضی القضاء (چیف جسٹس) کا عہدہ قبول کرلیا تھا، کچھ عرصہ بعد ہارون رشید نے شام کے علاقہ کیلئے امام محمد کو علم ہوا تو وہ امام ابو یوسف کے پاس گئے اور اعتذار کیا

آوردرخواست کی کہ مجھے اس آ زمائش ہے، بچائے، امام ابو یوسف نے مسلک حفی کی اشاعت کے پیش نظران سے اتفاق نہیں کیا۔وہ ان کو بحجی برکمی کے پاس لے گئے بحبی نے ان کو ہارون رشید کے پاس بھیج دیا۔اس طرح مجبور ہوکران کو عہدہ قضاء قبول کرنا بڑا۔
حق گوئی و بے باکی:

امام محمداینے احباب اور ارکان دولت کے اصرار کی بناء پرعہدہ قضاء پرمتمکن ہوئے۔ جتناع صه قاضی رہے ہے لاگ فیصلے کرتے رہے لیکن قدرت کوان کی آ زمائش مقصود تھی۔اس کی تفصیل بہ ہے کہ بچی بن عبداللہ نامی ایک شخص کوخلیفہ پہلے امان دے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پرغضب ناک ہوا اور اس کونل کرنا جا ہا۔ اینے اس مذموم فعل پر خلیفہ قضاۃ کی تائید حابهتا تھا تا کہاسکے فعل کوشرعی جواز کا تحفظ حاصل ہوجائے ۔خلیفہ نے تمام قاضوں کو دربار میں طلب کیاسب نے خلیفہ کے حسب منشاء تقض امان کی اجازت دیدی کیکن امام محمہ نے اس سے اختلاف کیااور برملافر مایا بیحی کو جوامان دی جا چکی ہے وہ سیجے ہے اوراس امان کوتو ڑنے اور یحیی کے خون کی اباحت پرکوئی شرعی دلیل نہیں ہے لہذااس کوئل کرناکسی طرح جائز نہیں ہے۔ انکی حق گوئی سے مزاج شاہی برہم ہو گیالیکن جن کی نظر میں منشا الوہیت ہوتا ہے وہ کسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے ، دلوں میں ۲۱ ، نہار حقیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ مخلوق کی ناراضگی کو بھی خاطر میں تہیں لاتے۔امام محمداین اس فیصلہ کے رومل کو قبول کرنے کیلئے تیار تھے۔ چنانچہ اس اظہار ق کی یاداش میں نہ صرف میر کہ آپ کہ عہدہ قضاء سے ہٹایا گیا اور افتاء سے روکا گیا بلکہ بچھ عرصہ کیلئے آپ کوقید میں بھی محبوں کیا گیا۔

عہدہ قضاء پر بحالی: امام محد کے عہدہ قضاء سے سبدوش ہونے کے پچھ عرصہ بعد ہارون رشید کی بیوی ام جعفر کوکسی جائیداد کے وقف کرنے کا خیال آیا اس نے امام محمد سے وقف نامہ تحریر کرنے کی درخواست کی آپ نے معذور ہوں۔ کرنے کی درخواست کی آپ نے معذور ہوں۔ ام جعفر نے اس سلسلہ میں ہارون رشید سے گفتگو کی جس کے بعداس نے مصرف آپ کوافقاء کی اجازت دی بلکہ انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کوقاضی القصناة کا عہدہ پیش کردیا۔

تصانیف: امام محمد کی تمام زندگی علمی مشاغل میں، گذری۔ آئمہ حنفیہ میں انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں تصنیف کیس ، مولا نا عبدالحی لکھنوی اور مولا نا فقیر محمد جملمی نے لکھا ہے کہ انہوں نے نوسوننانو ہے کتابیں لکھی ہیں اوراگر ان کی عمر وفاکرتی تو وہ ہزار کا عدد پوراکر دیتے۔ بعض محققین کا یہ بھی خیال ہے کسی موضوع پر جو کتاب لکھی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کو مختلف عنوانات پر تقسیم کردیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارة، کتاب الصلوة، کتاب الصوم وغیرہ پس جن لوگوں نے مقسیم کردیا جاتا ہے، جیسے کتاب الطہارة، کتاب الصلوة، کتاب الصوم وغیرہ پس جن لوگوں نے مال ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہر حال ان کی تصانیف کے تمام عنوانوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہر حال ان کی تصانیف کی جوقصیل دستیاب ہوسکی وہ اس طرح ہے۔

مؤطاا مام محمد: حدیث میں بیام محمد کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے زیادہ تر امام مالک سے سی ہوئی روایات کو جمع کیا ہے۔ بستان المحد ثین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے مؤطا کے سولہ نسخ ذکر کئے ہیں لیکن آج دنیا میں صرف دو نسخ مشہور ہیں۔ ایک امام محمد کی روایت کا مجموعہ جس کومؤطا امام محمد کہتے ہیں اور دوسرا تحیی بن تحیی مصمودی کانسخہ جو مؤطا امام مالک کے نام سے مشہور ہے ۔ لیکن مؤطا امام محمد ، مؤطا امام مالک سے چند وجوہ یرفوقیت رکھتی ہے۔

اولأبیر کہ امام محمد تحیی بن بحی سے علم حدیث میں زیادہ بصیرت اور فقہ میں ان سے بڑھ کرمہارت رکھتے تھے۔

ٹانیا: موطاکی روایت میں بحی بن بحی سے متعدد جگہ غلطیاں واقع ہوئیں۔ چنانچہ خود مالکی محدث شیخ محم عبدالباقی زرقانی نے ایکے بارے میں لکھا ہے۔ قبلیل المحدیث له اوھام ، 'انکواکٹر وہم لاحق ہوئے تھے اور حدیث میں وہ بہت کم معرفت رکھتے تھے۔ اور امام محمد کے بارے میں ذہبی جیسے محض کو بھی اعتراف کرنا پڑا، و کان من بحور العلم والفقه قویا فی ماروی عن مالك ' امام محمد علم کے سمندر تھے اور امام مالک سے روایت کرنے میں وہ بہت قوی مقدمے۔

ٹالٹا بھی بن سیحی کوامام مالک سے پوری مؤطا کے ساع کاموقع نیل سکا۔ کیونکہ جس

سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اسی سال امام مالک کا وصال ہوگیا۔اس وجہ سے وہ موطا امام مالک میں احادیث' عن مالك'' كے صيغہ سے روایت كرتے ہیں۔ برخلاف امام محركے كهوه تين سال سے زياده عرصه امام مالك كى خدمت ميں رہے اور موطاكى تمام روايات كاانہوں نے امام مالک سے براہ راست ساع کیا ہے، ای وجہ سے وہ '' احبرنا مالك '' كے صيغہ كے ساتھ موطامیں احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کتاب میں امام محد ترجمۃ الباب کے بعد سب سے پہلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔اور اگر مسلک حنفی اس روایت کے مطابق ہوتو اس کے بعد 'ب ناحد' فرماتے ہیں اور اگر اس روایت کا ظاہر مسلک حنفی کے خلاف ہوتو اس کی توجیہ ذکر کرکے مسلک حنفی کے تائید میں احادیث اور آثار وار دکرتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے آئمہ فتوی کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ اس کتاب میں امام محد نے امام مالک کے علاوہ دوسرے مشائخ کی روایات بھی ذکر کی ہیں۔اسی لئے بیہ کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے امام محمد کی طرف منسوب ہوگئی۔موطا امام محمد میں کل ایک ہزار ایک سو اس احادیث ہیں جن میں ایک ہزاریائج احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سوچھتر دوسرے شیوخ سے۔سترہ امام ابوحنیفہ سے اور جارامام ابو یوسف سے مروی ہیں۔اس کتاب کی بعض احادیث کے طرق اور اسانید پر اگر چہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کی تائید اور تقویت دوسری اسانیدہے ہوجاتی ہے۔

کتاب الآثار: حدیث میں بیام محمد کی دوسری تصنیف ہے۔اس کتاب میں امام محمد نے احادیث سے زیادہ آثار کے تام مشہور احادیث سے زیادہ آثار کو جمع کیا ہے۔ غالبًا اسی وجہ سے انکی بیتصنیف کتاب الآثار کے نام مشہور ہوگئی۔اس کتاب میں ایک سوچھا حادیث اور سات سواٹھارہ آثار ہیں۔ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔

كتاب الحج:

اس کتاب میں بھی امام محمد نے احادیث کو جمع کیا ہے۔امام مالک اور بعض دوسرے علماء مدینہ سے امام محمد کوفقہی اختلاف تھا۔انہوں نے اپنے مؤقف کواحادیث اور آثار کی روشنی

میں ثابت کرنے کیلئے اس کتاب کو تالیف کیا۔اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔

حدیث میں بھی اگر چہ امام محمہ نے چند کتابیں تالیف فرمائی ہیں کیان ان کا اصل موضوع فقہ ہے ، اور اس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں ۔ امام محمد کی فقہی تصنیفات کی دوشمیس کی جاتی ہیں ۔ ایک ظاہر الروایة اور دوسری نوا در ۔ ظاہر الروایة امام محمد کی ان کتابوں کو کہاجا تا ہے جن کے بارے میں تو اتر سے ثابت ہے کہ امام محمد کی تصانیف میں سے چھ کتابیں ہیں ۔ مبسوط ، زیا دات ، جامع صغیر ، جامع کبیر ، سیر صغیر اور سیر کبیر ۔ اور نوا در امام محمد کی ان تصانیف کو کہاجا تا ہے جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تو اتر سے ثابت نہیں ۔

مبسوط علم فقہ میں امام محمد کی سب سے ضخیم تصنیف ہے ، یہ کتاب چھ جلدوں میں تین ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں۔ اس کتاب کے متعدد نسخ ہیں ، مشہور نسخہ وہ ہے جوابوسلیمان جوز جانی سے مروی ہے۔ امام شافعی نے اس کو حفظ کر لیاتھا ۔ ایک غیر مسلم اہل کتاب اس کو پڑھ کر مسلمان ہوگیا اور کہنے لگا کہ جب محمد اصغر کی کتاب ایس ہو تیا اور کہنے لگا کہ جب محمد اصغر کی کتاب ایس ہے تو محمد اکبر کی کتاب ایس کے متعدد قلمی نسخے موجود ہیں۔ کتب خانوں میں اس کے متعدد قلمی نسخے موجود ہیں۔

الجامع الكبير: فقد كے موضوع پريدام محمد كى دوسرى كتاب ہے،اس ميں مسائل فقهيد كودلائل عقليہ سے ثابت كيا ہے۔ نيز اس كتاب كى عربی ہے حد بلیغ ہے۔ جس طرح بير كتاب فقهى طور پر جحت تسليم كى جاتى ہے اس طرح اسكى عربیت بھى زبان و بیان كے اعتبار سے جحت مانى جاتى ہے۔ اس كتاب كى متعدد شروح كلھى گئى ہیں حاجی خلیفہ نے بچاس سے زیادہ اس كی شروح كاذ كر كيا ہے۔ اس كتاب كى متعدد راوى ہیں۔ اور اس كے قلمى نسخ استبول كے كتب خانوں میں دور اس كے قلمى نسخ استبول كے كتب خانوں میں

الجامع الصغیر: فقد میں امام محمد کی بیتیری تصنیف ہے اس کتاب میں ۱۹۳۱ مسائل ہیں جن میں سے دو کے سواباتی تمام مسائل کی بنیاد احادیث اور آثار پر رکھی ہے باقی دومسکوں کو قیاس

سے ثابت کیا ہے۔اس کتاب کی وجہ تالیف سے کہ اہام ابدیوسف نے امام محدسے فرمائش کی کہ وہ امام اعظم کے ان مسائل کو جمع کریں جوامام محد نے امام ابو بوسف کی وساطت سے ساع کئے ہیں۔جب بیرکتاب امام محمد نے لکھ کرامام ابو یوسف پرپیش کی تووہ بے حد خوش ہوئے اور باوجود اپی جلالت علمی کے سفر وحضر میں ہرجگہ اس کواپنے ساتھ رکھتے تھے۔اس کتاب کے مسائل کی تین قشمیں ہیں ۔ پہلی قشم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر امام محمد کی دوسری کتب میں نہیں ہے ۔ دوسری قتم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دوسری کتب میں ہے لیکن بیتصریح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے یانہیں، یہاں پراس بات کی تصریح کردی ہے۔ تیسری قتم میں وہ مسائل ہیں جن كالمحض اعاده كيائي مكروه بهى تغيير عبارت كى وجه سے افادہ سے خالى نہيں ۔عہد ہُ قضاء كيليّے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔اس کی تمیں سے زیادہ شروح لکھی گئی ہیں ( کشف الظنون ج اص ۵۱۱) متاخرین میں سے ایک شرح مولا ناعبدالحی ملکھنوی نے لکھی ہے اوراس کے شروع میں مبسوط مقدمہ'' النافع الکبیر کمن بطالع الجامع الصغیر'' کے نام سے تحریر کیا ہے جس میں اس کتاب کی تمام خصوصیات اوراس کی شروح کا ذکر کیا ہے۔

السیر الصغیر: علم فقہ میں امام محمد کی بیہ چوتھی تصنیف ہے۔امام اعظم نے اپنے تلا مُدہ کوسیر ومغازی کے باب میں جو کچھاملا کرایا بیاس کا مجموعہ ہے۔

السیر الکبیر۔ فقہ کے موضوع پر بیام محمد کی پانچو یں تصنیف ہے۔ امام اوزائی نے سیر صغیر کا تعاقب کیا اور اس کے جواب میں امام محمد نے سیر کبیر کو تالیف کیا ، سیر و مغازی کے موضوع پر بیا ایک انتہائی مفید کتاب شار کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جہاد وقال اور امن وصلح کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔ غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کے تعلقات ان کے حقوق و فرائض اور تجارتی اور عام معاملات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اسلام کے بین الاقوامی نقطۂ نظر کو سیجھنے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

یہ کتاب امام محمد کی انتہائی اہم اورادق کتاب شار جاتی ہے، قوت استدلال اوردقت بیان کے اعتبارے یہ کتاب انکی دیگر تمام کتب میں ممتازے۔ہارون الرشید کواس کتاب سے

اں درجہ دلچین تھی کہ اس نے اپنے دونوں لڑکوں امین اور مامون کوائر ، کا ساع کرایا۔اس کتاب کی متعدد شروح لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شہرت امام سزنسی کی شرح کو حاصل ہوئی ، پیشرح مع متن کے حیدر آباد دکن سے جھیپ چکی ہے۔

زیا دات: ظاہرالروایۃ میں امام محمد کی بیچھٹی تصنیف ہے جو کہ سیرصغیر سیر کیے تتمہ کے حکم میں ہے۔ کیونکہ سیراورمواضع کہ جومسائل ان دو کتابوں میں رہ گئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔اس کے قلمی نسخے استنبول کی لائبر ریوں میں موجود ہیں۔

فقہ ہے متعلق امام محمد کی ان چھ کتابوں کو ظاہرہ الروایہ کہاجا تا ہے۔ امام محمد بن محمد حاکم شہید متوفی ۱۳۳۴ھ نے مبسوط جامع صغیر اور جامع کبیر سے مکرر مسائل اور مطول عبارات کو حذف کر کے ایک مخضر متن تیار کیا اور اسکا تام "الکافی فی فروع الحقفیہ" رکھا۔ ایک مرتبہ انہیں خواب میں امام محمد کی زیارت ہوئی فرمایا تم نے میری کتابوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فقہا ، کو متسابل اور کسل مند پایا اس لئے مطول اور مکرر امور کو حذف کر دیا۔ امام محمد نے جلال میں آکر فرمایا جس طرح تم نے میری کتابوں میں کا نٹ چھانٹ کی ہے اللہ تعالی تہماری بھی ایسی ہی کا نٹ چھانٹ کر یگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا مرد کے لئکر نے آپ کوئل کر دیا پھر آپ کے جسم کے دو مکر کے درخت پر لئکا دیا۔ حدائق حقیم میں

امام حاکم شہید کی الکافی کی متعدد علماء نے شروع لکھیں لیکن سب سے زیادہ شہرت شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی متوفی ۳۸۳ ھے کی شرح مبسوط کو حاصل ہوئی۔ بیہ کتاب تمیں اجزاء پر مشتل ہے اور مصنف نے اس شرح کو قید خانے میں بغیر کسی مطالعہ کے فی البدیہ الملاکرایا ہے۔ فقہ خفی میں بیہ کتاب اصول کا درجہ رکھتی ہے اور مہدا بیو غیرہ میں جب مطلقاً مبسوط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد بیہ بی مبسوط سرخسی ہوتی ہے۔

دیگر کتب:

ظاہرالروایۃ کےعلاوہ امام محمہ نے فقہ کے مرضوع پرمتعدد کتب تصنیف فرمائی ہیں جن کا احصاء مشکل ہے۔ چند کتابوں کا ذکر ہم ہدایۃ العارفین کے حوالے سے کررہے ہیں۔(۱) الاحتجاج علی ما لک (۲) الاکتساب فی الرزق المستطاب (۳) الجرجانیات (۳) الرقیات فی المسائل (۵) عقائد الشیبانیه (۲) کتاب الاصل فی الفروع (۷) کتاب الاکراه (۸) کتاب الحیل (۹) کتاب الحیل (۹) کتاب الحیل (۹) کتاب النوادر (۱۳) الحیل (۹) کتاب النوادر (۱۳) الحیل (۹) کتاب النوادر (۱۳) الکیسانیات (۱۳) مناسک الحج (۱۵) انوارالصیام (۱۲) البهارو نیات اور بهت می کتابیس سانحه وصال نام محمد نے الله اون سال عمر گزاری اور عمر کا بیشتر حصه فقهی تحقیقات اور مسائل کے استنباط اور اجتہاد میں گذارا۔ جب دوبارہ عہد و قضا پر بحال ہوئے اور قاضی القضاق مقرر موئے تو ان کوایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے ساتھ سفر پر لے گیا ، وہاں رے کے اندر نبویینا می ایک بستی میں آپ کا وصال ہوگیا۔ اس شر میں ہارون کے ساتھ نحو کے مشہورا مام کسائی بھی تصے اور اتفاق سے اسی دن یا دودن بعد ان کا بھی انتقال ہوگیا۔ ہارون الرشید کوان دونوں انکر فن کے وصال کا بے حد ملال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آج میں نے فقہ اور نو دونوں کو '' میں وضال کا بے حد ملال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آج میں نے فقہ اور نو دونوں کو '' میں وضال کا بے حد ملال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آج میں نے فقہ اور نو دونوں کو ''دے'' میں وضال کا بے حد ملال ہوا اور اس نے افسوس سے کہا آج میں نے فقہ اور نو دونوں کو ''دے'' میں وفت کی دونوں کو '' دونا کو دونوں کو '' دونا۔

روایت ہے کہ بعدوصال کی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کا نزع کے وقت کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت مکا تب کے مسائل میں سے ایک مسئلہ پرغور کرر ہاتھا مجھ کو روح نکلنے کی پچھ خبرنہیں ہوئی۔

خطیب بغدادی نے امام محد کے تذکرہ کے اخیر میں محمویہ نامی ایک بہت بڑے بزرگ جن کا شارابدال میں کیا جاتا ہے، سے ایک روایت نقل ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے محمہ بن حسن کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا اے ابوعبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا اگر تمہیں عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو میں تمہیں میلم نہ عطا کرتا، میں نے پوچھا اور ابو یوسف کا کیا حال ہے فرمایا مجھ سے بلند درجہ میں ہیں۔ پوچھا اور ابو حنیفہ؟ کہا وہ ہم سے بہت زیادہ بلند درجوں پر فائز ہیں۔ (۵)

## امام دا ؤ دطائی

نام ونسب: نام، داؤد ـ کنیت، ابوسفیان ـ والد کا نام نصیر ہے ـ طائی کوفی ہیں اور فقیہ زاہد کے لقب سے مشہور ہیں ۔

تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعدسید ناامام اعظم ابوحنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور ہیں سال تک اکتساب علم میں مشغول رہے۔ارشد تلامذہ میں شار ہوتے تھے۔

عبادت وریاضت: حدیث وفقہ حاصل کرنے کے بعد تارک الدنیا ہو گئے تھے، اہل تصوف میں سید السادات اور بے مثل صوفی مانے گئے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم رائی ہے بیعت ہوئے، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم میں گزاری، زہد وقناعت کا بیعالم تھا کہ دراشت میں ہیں دینار ملے تھے جنکو ہیں سال میں خرچ کیا۔

عطابن مسلم كہتے ہيں:

ہم جب آپ کے مکان پر آپ سے ملاقات کے لئے گئے توانکے یہاں بچھانے کے لئے ایک چٹائی ، تکیہ کے لئے ایک اینٹ ، ایک تھیلا جس میں خٹک روٹی کے چند کلڑے اور وضو کے لئے ایک لوٹا تھا۔

اساً تذه: امام اعظم ابوحنیفه، عبدالملک بن عمیر، اسمعیل بن خالد، حمیدالطّویل، سعد بن سعید انصاری، ابن ابی کیلی ،امام اعمش به

تلا فده: عبدالله بن ادريس، سفيان بن عيينه، ابن عليه، مصعب بن مقدام، اسحاق بن منصور

سلولی،امام و کیع ،ابونعیم، وغبرہم،۔

وصال: ایک دن ایک صالح شخص نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ جواب میں ارشاد فر مایا: ابھی ابھی قید خانہ سے چھٹکارا پاکر آ رہا ہوں، وہ صالح شخص بیدار ہوا تواسے پیۃ چلا کہ حضرت امام داؤد طائی وصال فرما تیکے ہیں۔

ابونعیم نے آپ کا سنہ وصال ۱۲۰ ہجری بیان کیا ہے۔لیکن ابن نمیرنے کہا کہ آپ کا وصال ۱۲۰ ہجری بیان کیا ہے۔لیکن ابن نمیرنے کہا کہ آپ کا وصال ۱۲۵ ھیں ہوا۔

زیب عالم (١٦٥) مادهٔ تاریخ سے اس قول کی تقدیق ہوتی ہے۔ (٢)

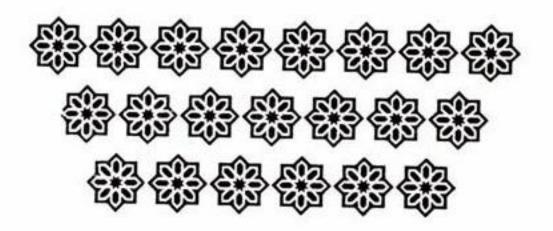

# فضيل بنءياض

نام ونسب: نام نضیل ۔ والد کانام ، عیاض ۔ کنیت ابو علی ہے تیمی پر بوعی خراسانی ہیں۔ تعلیم وتر ہیت: ۔ ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ عرصہ یونہی گزرااور پھر جوانی کے عالم میں امام اعظم ابوطنیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کرتعلیم پائی ۔ دیگر محدثین سے علم حدیث حاصل کیااور مسند حدیث بندگر کے مکہ مکر مہ چلے گئے اور بیت اللہ شریف کی مجاورت اختیار فرمائی ۔

واقعہ تو ہہ:فضل بن موی آ کی نوجوانی کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ ابیور داور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈا کہ زنی کرتے تھے،جس سے لوگوں میں نہایت خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔

کسی لڑکی پراسی دوران عاشق ہو گئے،رات کو دیوار پر چڑھ کرا سکے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ کسی طرف سے تلاوت قرآن کی آواز آئی ،اتفاق سے اس دفت کو کی شخص اس آیت کی تلاوت کررہاتھا۔

الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله \_

کیا ابھی ایمان والوں کے لئے وہ وفت نہیں آیا کہا نکے دل خشیت ربانی اور ذکر الہی سے تعمور ہوں۔

بيآيت سنتے ہى اتر آئے اور بارگاہ خداوند قد وس ميں عرض كيا:

يا رب! قدان\_

اےرب!ابوہ وفت آ گیا۔

رات ایک ویرانه میں گزار دی، وہاں آ ہے ایک قافلہ کے لوگوں کی گفتگوسی ، کوئی کہہ

رہا تھا، ابھی بہاں سے کوچ کرنا چاہیے، دوسرا بولا ؛ نہیں صبح تک یہیں تھہرو، اس علاقہ میں فضیل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے، میں نے دل میں کہالوگ مجھ سے اتنے خوف زدہ ہیں ادر میں راتوں کومعاصی میں مبتلار ہتا ہوں۔فوراً تا ئب ہوااور واپس آیا۔

اسکے بعدشب بیداری، گریہ وزاری آپ کامحبوب مشغلہ بن گیا۔ بدن پر دو کپڑوں کے علاوہ سامان دنیا نہیں رکھتے تھے، آپ کے فضائل ومنا قب سے یہ بھی ہے کہ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ثقہ صدوق صالح اور ججت تھے، محدثین آپ کی جلالت شان پر متفق ہیں۔

اساتذه: امام اعظم ابوحنیفه، امام اعمش منصور، عبیدالله بن عمر، مشام بن حسان، یحیی بن سعید انصاری، محمد بن اسحاق، لیث بن ابی سلیم، امام جعفر بن محمد صادق، اسمعیل بن خالد، سفیان بن عیینه، بیان بن بشر، وغیر جم۔

تلامده: امام سفیان ثوری، بیاستاذ بھی ہیں۔ سفیان بن عیبینہ، عبداللہ بن مبارک، یحیی بن سعید قطان، عبدالرزاق، حسین بن علی الجعفی، وغیرہم۔

فضائل:عبدالله بن مبارك فرمات بين:

آپ لوگول میں سب سے زیادہ پر ہیز گار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ فضیلت والااب روے زمین پرکوئی دوسرانہیں۔

عبيدالله بن عرقوار ري نے كها:

جن مشائخ كوميس نے ديكھا آپكوسب سے افضل پايا۔

خليفه مارون رشيد كهتے ہيں: \_

امام ما لک سے زیاد خشیت الہی والا ،اور فضیل بن عیاض سے زیادہ تقوی والا میں نے علاء میں نہیں دیکھا۔

وصال: ١٨٧همين آب نے مكمرمدين وصال فرمايا، امام عادل (١٨٧) مادة تاريخ بـ (٧)

# ابراہیم بن ادہم

نام ونسب: نام، ابراہیم \_ والد کا نام، ادہم \_ اور دا دا کا نام منصور ہے ۔ تعلیم وزیریں:

ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ۔ساتھ ہی دوسرے محدثین وفقہاء کی خدمت میں بھی حاضر رہے اور پھرمسند درس و تدریس کوزینت بخشی ۔

شخ المشائخ حضرت داتا كنج بخش جحوري فرماتے ہيں:

آپ اینے زمانہ کے رگانہ عارف باللہ اور سید اقران گزرے ہیں ،آپ کی بیعت حضرت خفر علی نبینا وعلیہ الصلو ہ والتسلیم سے تھی۔ آخر عمر میں درس و تدریس سے کنارہ کش ہوکر ہمہ تن عبادت میں مصروف ہوگئے تھے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزاروں غیر مسلم زمرہ اسلام میں داخل ہوئے اور سینکڑوں گنا ہگار مسلمان آپ کے ہاتھ پر تائب ہوکر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ آپ نہایت صابروشا کراور متقی وی تھے۔

وصال: آپ مجاہدین اسلام کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر جہاد کے لئے بلا دروم میں تشریف لے گئے اور یہاں ہی ۱۶۲ ھیں وصال فرمایا۔

اسا تذه: امام اعظم ابوحنیفه، تحیی بن سعید انصاری، سعید بن مرزبان، مقاتل بن حبان، وغیرہم۔

تلافده امام سفیان توری، ابراہیم بن بشار، بقیہ بن ولید، شفق بلخی ، اوزاعی ، وغیرہ \_محدثین آپ کوثقہ ومامون کہتے ہیں ۔ (۸)

#### بشربن الحارث

نام ونسب: نام، بشر ـ کنیت ابونصر، والد کانام، حارث ـ اور دادا کانام عبدالرحمٰن بن عطابن ہلال مروزی ہے ۔ زاہروعارف باللہ تھے اور حافی لقب سے مشہور ہوئے ۔ تعلیم وتربیت:

اصل وطن آپ کامروہے، ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوحنیفہ کی بارگاہ میں زانوئے تلمذ کیا ، پھر دوسرے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کرنے کے بعد زمدوتصوف کی طرف ماکل ہوئے ، مجاہدات وریاضات میں بلندشان کے حامل تھے۔ اعمال واخلاص میں حظ تام رکھتے تھے۔

حفزت فضیل بن عیاض کے خاص صحبت یا فتہ تھے،اپنے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے،اور علم اصول وفروغ میں یکتا و بے مثال تھے۔علوم وفنون کی تخصیل کے بعد مستفل بغدا دمیں سکونت اختیار کرلی تھی۔

اسا تذه: امام اعظم ابوحنیفه، حماد بن زید ، ابراهیم بن سعد ، نضیل بن عیاض امام ما لک ، ابو بکر بن عیاش ،عبدالرحمٰن بن مهدی وغیر ہم ،

تلامذه: امام احمد بن صنبل، ابراہیم حربی، ابراہیم بن ہانی، محمد بن حاتم، ابوعیثمہ وغیرہم۔ وصال:۔۔۲۲۷ھکو بغداد میں وصال ہوا۔ (۹)

#### شفيق بلخي

نام ونسب: نام شفق کنیت،ابوعلی،والد کانام،ابرا تیم ہے۔از دی بلخی ہیں۔ اساتذہ:۔امام اعظم ابوحنیفہ کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اورامام ابو یوسف وامام زفر کی صحبت حاصل رہی۔

حضرت اسرائیل بن یونس اورعباد بن کثیر سے بھی علم حدیث حاصل کیا۔انکے علاوہ خودآ پ نے اپنے اساتذہ کی تعداد (۰۰۷) بتائی ہے۔

تلافدہ: حضرت حاتم اضم ، محمد بن ابان بلخی اور ابن مردویہ آ کیے مشہور تلافدہ میں سے ہیں زہدو
ریاضت: آپ نے جس وقت توکل وقناعت کے میدان میں قدم رکھا تو آ کیے پاس تین سو
گاؤں کی زمینداری تھی ، لہذاسب فقراء میں تقسیم کردیئے حتی کی بوقت وصال کفن کیلئے بھی کچھنہ
تھا۔ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں رہے اور طریقت کاعلم حاصل کیا۔
وصال: ختلان ، ترکتان جہاد کے لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۳ میں یہاں شہادت پائی۔ نجم
امل دنیا ۱۹۳ آ کی تاریخ وفات ہے۔ (۱۰)



#### اسدبن عمرو

نام ونسب: نام ،اسد۔اور والد کا نام۔عمروہ آپام اعظم ابوحنیفہ کے ان چالیس تلامٰدہ میں سے ہیں جو کتب وقواعد فقہ کی تدوین میں مشغول رہے ،امام ابو یوسف،امام محمدامام زفر اور امام داؤد طائی وغیرہم کی طرح اکا برمیں شارہوتے ہیں۔

تمیں سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ عہدہ قضا: امام ابو یوسف کے وصال کے بعد ہارون الرشید نے بغداداورواسط کا قاضی مقرر کیا اورینی بٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کردیا۔

اور پی بین سے من ھاپ ہوں کردیا۔ پچھدت کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جج کے لئے مکہ مکر مدروانہ ہوئے ، آنکھوں سے معذور ہوجانے کی وجہ سے عہدہ قضا جچوڑ دیاتھا۔ تلا مذہ: ۔ امام احمد بن طنبل مجمد بن بکار، اور احمد بن منبع آپ کے مشہور تلامذہ میں ہیں۔ ۱۹۰ھ یا ۱۸۸ھ میں وصال ہوا۔ (۱۱)



# وكيع بن الجراح

نام ونسب: نام، وکیع \_کنیت، ابوسفیان \_ والد کا نام، جراح بن ملیح ہے \_ کوفی اور حافظ حدیث ہیں -

تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم کی بارگاہ میں حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اوراعلی مقام عاصل کیا۔

ع سی-دوسرے محدثین وفقہاء سے بھی اکتساب علم کیا،آ کیے شیوخ واسا تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔

چندمشاہیریہ ہیں:

اسما تذه: آیکے والد جراح بن ملیح ، اسمعیل بن ابی خالد ، عکرمه بن عمار ، ہشام بن عروہ ، سلیمان بن اعمش ، جریر بن حازم ، عبدالله بن سعید بن ابی ہند ، معروف بن خربوذ ، ابن عون ، عیسی بن طہان ، مصعب بن سلیم ، مسعر بن حبیب ، بدر بن عثمان ، ابن جرت کے ، امام اوزاعی ، امام مالک ، اسامه بن زیدلیثی ، سفیان ثوری ، شعبه ، ابن ابی لیلی ، حماد بن سلمه ، وغیر ہم ۔

تلا فده: تلامذه كى تعداد بھى بہت ہے، چندىيە ہيں: ـ

امام شافعی،امام احمد بن حنبل،ابن ابی شیبه،ابوحیثمه حمیدی، تعنبی، علی بن خشرم، مسدد، محمد بن سلام، تحیی بن تحیی نمیشا پوری، محمد بن صباح دولا بی، وغیر جم۔

علم فضل:

محدثین آپی جلالت علمی پر متفق ہیں ،امام احمد بن طنبل کا ایک مرتبہ امام دوری سے کسی حدیث پر فرکراہ ہورہا ہے تھا،امام احمد نے پوچھا؟ آپ بیرحدیث کس سے روایت کرتے ہیں ، بولے: شابہ سے ، فرمایا: میں بیرحدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کہ آپ کی آئھوں نے ان کامثل نہ دیکھا ہوگا۔ یعنی امام وکیع سے ۔آپ اپنے دور میں امام المسلمین تھے۔ آپ اپنے دور میں امام المسلمین تھے۔ تکی بن معین کہتے ہیں:

میں نے وکیج سے افضل کسی کونہ دیکھا۔

نوح بن حبيب كہتے ہيں:

میں نے نوری معمراورامام مالک کودیکھاہے کیکن امام وکیج کی طرح میں نے کسی کونہ پایا۔ سکتی بن اکٹم نے کہا:۔

میں نے امام وکیع کوسفر وحضر میں دیکھا،آپ ہمیشہ روزہ دارر ہے اور رات میں پورا

قرآن پڑھ کیتے۔

وصال: آپ نے ۷۰سال کی عمر پاکر ۱۹۷ھ میں وصال فرمایا ۔ کعبہُ اہل دین مادہ تاریخ وصال ہے۔ (۱۲)

#### يحيى بن سعيد قطان

نام ونسب: نام، بحی ۔ کنیت، ابوسعید۔ والد کا نام، سعید بن فروخ ہے۔ بیمی بھری ہیں اور قطان ہے مشہور ہیں ۔

تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوصنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل ہوئے ،حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ،اور تدوین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے ،نقدر جال حدیث میں خوب نام کمایا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا وقت عصر سے مغرب تک تھا، نماز عصر کے بعد منارہ مسجد سے
تکیدلگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن حنبل ،علی بن مدینی ، بحی بن معین ، اور عمر و بن خالد
جیسے ائمہ فن کھڑے ہوکر درس حدیث لیتے ،مغرب تک نہ وہ کسی سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ کسی کی
جرائت ہوتی۔

فن رجال میںسب سے پہلے انہوں نے لکھا، پھرائکے تلاندہ نے ،اور پھرائکے تلاندہ امام بخاری دامام سلم وغیرہ نے قلم اٹھا یا۔

ائمہ حدیث کا قول ہے کہ جسکو بحی قطان چھوڑ دینگے اسکوہم بھی چھوڑ دیں گے۔اس فضل وکمال کے باوجود ہمیشہ امام اعظم کی شاگر دی پرفخر فرماتے۔

امام احدفر ماتے ہیں:

میں نے بھی بن سعید قطان کامثل نہیں دیکھا۔

علی بن مدینی فرما ہے ہیں :۔

فن رجال میں یحیی قطان جیسامیں نے کوئی نہ دیکھا،

بندار کہتے ہیں:

میں ہیں سال تک آ کی خدمت میں آتا جاتا رہا، میں نے بھی آ کیو گناہ کرتے نہیں

دیکھا۔

کثیر محدثین آ کی مدح وستائش میں رطب اللسان ہیں اور آ کیو ثقه ، ثبت ججت ، اور مامون کہتے ہیں۔

اسا تذه: امام اعظم ابوحنیفه ،سلیمان تیمی ،حمیدالطّویل ،اسمعیل بن ابی خالد،عبیدالله بن عمرو، اسما تذه نام انقلیم انوم ما لک ، امام اوزاعی ، امام شعبه ، امام سفیان توری ،عثان بن غیاث بن خیاث بن غیاث بن غیاث بن غیاث بن غروان ،قره بن خالد ، وغیر ہم ۔
وصال: ۔امہم (۷۸) برس کی عمریا کر ۱۹۸ هیں وصال ہوا۔ (۱۳)

 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)
 (2)</t

#### حفص بن غياث

نام ونسب: نام، حفص ـ کنیت، ابوعمر ـ والد کا نام غیاث بن طلق بن معاوہ بن ما لک بن حارث بن ثعلب ہے نخعی کوفی ہیں ۔

تعلیم وتربیت:

ابتدائی تعلیم کے بعد امام اعظم ابوحنیفہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے ،ممتاز فضلاء اصحاب میں شار ہوتے ہیں اورتسوید فقہ حنی میں نمایاں رول ادا کیا ۔امام اعظم سے مسانیدامام میں بکثر ت احادیث روایت کرتے ہیں۔

امام اعظم نے جن اصحاب کو وجہ سرور اور دافع غم فرمایا تھا ریبھی انہیں میں سے ایک

بيں۔

محدثین آپ کوثقه مانتے ہیں ، زہدوریاضت کا بیعالم تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا تو آپکی ملکیت میں ایک درہم بھی نہ تھا۔ آپ کوفہ اور بغداد کے قاضی رہے۔ وصال: آپ کی ولا دت کا اھ میں ہوئی اور ۱۹۴ھ میں وصال ہوا۔

اسا تذه: آپکے دا داطلق بن معاویه، امام اعظم ابوحنیفه، اسمعیل بن ابی خالد، ابو ما لک انتجعی، سلیمان تیمی ، عاصم احول بحی بن سعید انصاری ، ہشام بن عروه ، امام اعمش ، امام ثوری ، امام جعفر صادق ، ابن جرت کے ، وغیر ہم۔

تلافده: امام احمد بن حنبل ، اسحاق ، ابن ابی شیبه ، تحیی بن معین ، ابونعیم ، علی بن مدینی ، تحیی قطان ، وغیر ہم۔

#### امام ما لک بن انس

نام ونسب: نام ، ما لک ۔ کنیت ، ابوعبداللہ ۔ لقب امام دارالبحرۃ ۔ والد کا نام ، انس ہے اور سلسلہ نسب یوں ہے ۔ ما لک بن انس بن ما لک بن انس ابی عامر بن عمر و بن الحارث بن غیمان بن خثیل الاصحی ۔

امام مالک کے پرداداابوعامرانس بن عمروجلیل القدرصحابی تھے،غزوہ بدر کے سواتمام مشاہد میں شریک رہے۔ بزرگوں کاوطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آ کیے پرداداابوعامر ہی نے مدیندالنبی میں سکونت اختیار کی ، چونکہ یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے تھے اور آ کیے مورث اعلی حارث اس خاندان کے شخ تھے، اس لئے ان کالقب ذواصبح تھا، اس وجہ سے امام مالک اصحی کہلاتے ہیں۔

ولا وت وتعلیم : ۹۳۰ ه میں ولا دت ہوئی ،خلاف معمول شکم مادر میں تین سال رہے۔ بعض نے دوسال بیان کیا ہے۔جائے مولد مدینہ الرسول ہے۔

آپ نے جب آئکھ کھولی تو مدینہ منورہ میں ابن شہاب زہری پھی بن سعیدانصاری ، زید بن اسلم ،ربیعہ اورابوالزناد وغیرہم تابعین اور تبع تابعین کا آفتاب علم وصل نصف النہار پر چیک رہاتھا۔

آپ نے قرآن مجید کی قر اُت وسند مدینه منورہ کے امام القراء نافع بن عبدالرحمٰن متو فی ۱۲۹ سے حاصل کی ۔ دیگر علوم کی خواہش کے جذبات غیر معمولی طور پر ودیعت تھے ، زمانه طالب علمی میں آپ کے پاس سرمایہ کچھ نہ تھا ، مکان کی حصت تو ڈکر اس کی کڑیوں کو فروخت کر کے بھی کتب وغیرہ خریدی تھیں ۔ اسکے بعد دولت کا دروازہ کھل گیا ، حافظ نہایت اعلی ورجہ کا تھا، فرماتے تھے کہ جس چیز کو میں نے محفوظ کرلیا اسکو پھر بھی نہیں بھولا۔

اسا تذہ: آپکے اساتذہ میں زیادہ تر مدینہ کے بزرگان دین شامل ہیں ،امام زرقانی فرماتے ہیں،آپ نے نوسو سے زیادہ مشائخ سے علم حاصل کیا۔ چند حضرات کے اساء بیہ ہیں۔

زیدبن اسلم ، نافع مولی ابن عمر ، صالح بن کیسان ، عبدالله بن و بنار ، کی بن سعید ، مشام بن عروه ، ایوب استحستیانی ، عبدالله بن ابی بکر بن حزم ، جعفرصادق بن محمد باقر ، حمید بن قیس مکی ، بهل بن ابی صالح ، ابوالز بیر کمی ابوالز ناد ، ابو حازم ، عامر بن عبدالله بن العوام وغیر به تلا فده : تلافده میس انجے مشائخ معاصرین وغیر بهم سب شامل بیں ، اس لئے که آپ نے مستقل مسکن مدینه منوره کو بنالیا تھا ، لہذ ااطراف وا کناف سے لوگ یہاں آتے اور آپ سے اکتساب فیض کرتے ، مستفیدین کی فہرست طویل ہے چند ہیں۔

ابن شہاب زہری پیکی بن سعیدانصاری ،اوریز بدین عبداللہ بن الھاد ، بیمشائخ میں ھی ہیں۔

معاصرین میں سے امام اوز اعی ،امام ثوری ، ورقاء بن عمر ،شعبہ بن الحجاج ،ابن جریج ، ابراہیم بن طہمان ،لیث بن سعد ،اورابن عیبینہ وغیر ہم ۔

یخیی بن سعیدالقطان ،ابواسحاق فزاری ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،حسین بن ولید نبیثا پوری امام شافعی ،امام ابن مبارک ،ابن و هب ،ابن قاسم ،خالد بن مخلد ،سعید بن منصور ، یحیی بن ابوب مصری ، قنیبه بن سعید ،ابومصعب زهری ،امام محمد ۔

> علم وصل: \_ آ بِکے علم وصل کی شہادت معاصرین و تلاندہ وغیرہم نے دی ہے۔ ابومصعب زہری فرماتے تھے:

> > امام ما لك ثقة، مامون ، ثبت ، عالم ، فقيه ، حجت وورع بين

يحيى بن معين اوريحيي بن سعيد القطان نے فرمايا: \_

آپ امير المومنين في الحديث بير) -

عبدالرحل بن مهدى كاقول ہے۔

روئے زمین پرامام مالک سے بردھکر حدیث نبوی کا کوئی امانت دارنہیں ۔سفیان توری

امام حدیث ہیں امام سنت نہیں ،اوزاعی امام سنت ہیں امام حدیث نہیں ،اورامام مالک دونوں ۔ کے جامع ۔

امام اعظم فرماتے ہیں:

میں نے امام مالک سے زیادہ جلد اور صحیح جواب دینے والا اور اجیمی بر کھ والانہیں

ویکھا۔

امام شافعی فرماتے ہیں:۔

تابعین کے بعدامام مالک مخلوق خدا کی ججت تھے،اورعلم تین آ دمیوں میں دائر ہے۔

ما لك بن انس سفيان بن عيينه، ليث بن سعد-

امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یا دکرنا جاہے تو کس کی کرے، فرمایا: مالک بن انس کی۔

امام بخاری نے اصح الاسانید کےسلسلہ میں فرمایا:۔

ما لك عن نا فع عن ابن عمر-

بثارت عظمیٰ۔امت مسلمہ کے لئے حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت آئی ذات گرامی تھی۔

حضور نے فر مایا:

يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلايجدون عالما اعلم من عالم المدينة \_

۔ قریب ہے کہلوگ اونٹوں پرسوار ہوکرآئیں گے اور عالم مدینہ سے بڑھکر کوئی عالم نہ پائیں گے۔

امام عبدالرزاق اورامام سفیان بن عیبینه نے فرمایا: اس حدیث کے مصداق امام مالک

بي - سيد

یں۔ عشق رسول ہے بکی شخصیت عشق رسالت سے معمورتھی ، مدینہ کے ذرہ ذرہ سے انہیں پیارتھا،اس مقدس شہر کی سرز مین پر بھی کسی سواری پر نہ بیٹھے اس خیال سے کہ بھی اس جگہ حضور پیادہ چلے

درس حدیث کانہایت اہتمام فرماتے بخسل کر کے عمدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے پھرخوشبولگا کرمند درس پر بیٹھ جاتے اور اسی طرح بیٹھے رہتے تھے،ایک دفعہ دوران درس بچھو انہیں پہم ڈیگ لگا تار ہا مگراس پیکرعشق ومحبت کےجسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا ، پورےانہاک واستغراق کے ساتھ اپنے محبوب کی دککش روایات اور دلنشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تك درس جارى رہتاانگیٹھى میںعوداورلو بان ڈالا جا تار ہتا۔

ا بتلاء: امام ما لک کامسلک تھا کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ائے زمانہ کے حاکم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا اور ان کوز دوکوب کیا ،اونٹ پرسوار کر کے شہر میں گشت بھی کرایا لیکن آپ اس حال میں بھی بلندآ واز ہے ریہ ہی کہتے جاتے تھے:

جو تحض مجھے جانتا ہے جانتا ہے اور جونہیں جانتا ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس اسجی ہوں ،اورمیرامسلک بیہ ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی ۔جعفر بن سلیمان تک جب بیخبر پہو کچی تواس نے حکم دیا کہاونٹ سے اتار لیاجائے۔

بعض نے قصہ یوں بیان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کردی کہامام مالک آپلوگوں کی بیعت کو پیجے نہیں سمجھتے ،اس پراسکوغصہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑےلگوائے ،آپکو کھینچا گیا اور دونوں ہاتھوں کومونڈھوں سے اتر وادیا۔ان چیزوں سے آپکی عزت ووقعت اورشهرت زیاده بی ہوئی۔

حلم و برد باری : خلیفه منصور جب حج کیلئے حرمین حاضر ہوا تو اس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لینا جا ہاتھا مگر آپ نے روک دیا اور فر مایا:

والله! جب مجھ پرکوڑ اپڑتا تھا میں اسکوای وقت حلال اور جائز کر دیتا تھا کہ اسکوحضور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم سے قرابت ہے۔ وصال: یحی بن یحیی مصمودی بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض وصال طویل ہوااور وقت آخر آپہونچا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے علماء وفضلاء آپے مکان میں جمع ہوگئے تاکہ امام مالک کی آخری ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ میں باربارامام کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا۔ کہاس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑجائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اس کیفیت میں تھا کہ امام نے آئکھیں کھولیں اور جماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا:۔

الله تعالیٰ کاشکرجس نے ہم کو بھی ہنایا اور بھی رلایا ،اسکے قلم سے زندہ رہے اوراس کے قلم سے جان دیتے ہیں۔اسکے بعد فر مایا: موت آگئی ،خدائے تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔

طاخرین نے عرض کیا: اس وقت آپے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں اس وقت اللہ اللہ علم کواولیاء اللہ شار کرتا ہوں۔ اللہ اولیاء اللہ شار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد علاء سے زیادہ کو کی شخص پسند نہیں۔ نیز میں اس لئے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے۔ اور میں اس لئے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے۔ اور میں اس سلہ میں اپنی تمام مساعی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں۔ اس لئے کہ تمام فرائض اور سنن اور انکے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبان رسالت سے معلوم ہوئیں۔ مثلا جج کا اتنا ثواب ہے اور زکوۃ کا اتنا معلومات کو سواحدیث کے طالب علم کے اور کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ اور ربی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ اور ربی علم اصل میں نبوت کی میراث ہے۔

ی کی بن بحیی مصمودی کہتے ہیں:اسکے بعدامام مالک نے حضرت رہیعہ کی روایت بیان فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میں نے اب تک بیروایت نہیں بیان کی ہے۔

حضرت رہید فرماتے ہیں کہ قتم بخدا! کسی شخص کونماز کے مسائل بتلاناروئے زمین کی متام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور کسی شخص کی دینی البحص دور کر دینا سوج کرنے سے افضل ہے۔اور ابن شہاب زہری کی روایات سے بتلایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا سوغز وات میں جہاد کرنے سے بیمتر ہے۔اس گفتگو کے بعدامام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنی جان

جان آفریں کے سپر دکر دی۔

ااریا ۱۳ ارزیج الاول ۱۹ کا هے کوآپ نے مدینه طیبہ میں وصال فر مایا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اولا دامجاد میں تنین صاحبز ادے بحی مجمد ، اور احمد چھوڑے ، کسی نے آئی سنہ ولا دت اور سنہ وصال کو یوں نظم کیا ہے۔

فخرالائمه مالك \_نعم الامام السالك مولده نجم هدى \_ وفاته فازمالك <del>90</del>

مؤطاامام ما لک

آپ نے متعدد کتب تصنیف فرما کیں کیکن مؤطا آ کی مشہور ترین کتاب جو کتب خانہ اسلام کی فقہی ترتیب پر دوسری کتاب مجھی جاتی ہے۔اس کی تالیف وترتیب مدینہ طیبہ ہی میں ہوئی، کیونکہ آپ کا قیام ہمیشہ مدینہ منورہ ہی میں رہا، آپ نے جج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا باقی پوری حیات مبارکہ مدینہ پاک ہی میں گذاردی۔

امام شافعی نے اس کتاب کو دیکھے کر فر مایا تھا: کہ کتاب اللہ کے بعدروئے زمین پراس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں۔

امام ابوزرعہ رازی فن جرح وتعدیل کے امام فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص فتم کھالے کہ مؤطا کی تمام احادیث صحیح ہیں تو وہ جانث نہیں ہوگا۔

امام مالک نے ایک لاکھ احادیث میں سے مؤطا کا انتخاب کیا، پہلے اس میں دس ہزار احادیث بی اس میں دس ہزار احادیث بی رہ احادیث بی مسلسل غور کرتے رہے یہاں تک کہ اس میں چھ سواحادیث باقی رہ گئیں۔بعدہ مراسل وموقوف اور اقوال تابعین کا اضافہ ہے۔ یعنی کل روایات کی تعداد ایک ہزار سات سوبیں ہے۔

لفظ موطا'' توطیه'' کا اسم مفعول ہے جسکے معنی ہیں ، روندا ہوا ، تیار کیا ہوا ، نرم وہل بنایا ہوا۔ یہاں بیسب معانی بطور استعار ہمراد لئے ہیں۔ امام ما لک خود فرماتے ہیں: میں نے اس کتاب کولکھ کرفتہاء مدینہ میں سر حضرات کے سما منے پیش کیا تو ان سب نے مجھ سے اتفاق کیا لینی انظار دقیقہ سے روندا، لہذا میں نے اسکانام مؤطار کھا۔ دوسرے ائمکہ نے وجہ تسمیہ میں ہے بھی فرمایا ہے کہ امام مالک نے اس کتاب کو مرتب کر کےلوگوں کیلئے ہمل اور آسمان بنادیا ہے اس لئے اسکومؤطاامام مالک کہتے ہیں۔ مؤطاامام مالک کہتے ہیں۔ مؤطاامام مالک کے تمیں سے زیادہ نیخ ہیں، بستان المحد ثین میں سولہ کا ذکر بالنفصیل ہے لیکن اس وقت امت کے ہاتھوں میں دو نیخ موجود ہیں۔ ایک بحی بن بحی مصمودی کا جومؤطاامام مالک سے مشہور ہے۔ اور دوسرامام محمد بن حسن کا جومؤطاامام محمد سے شہرت یا فتہ اور عام طور پر داخل نصاب ہے۔ (۱۵)



## امام شافعی

نام ونسب: نام ، محد \_ کنیت ، ابوعبدالله \_ والد کا نام ، ادریس ہے ، سلسله نسب یول ہے ، ابو عبدالله محد بن ادریس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبدیزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف \_

حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت ہاشم پر آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے لہذا آپ قرشی ہیں اور یوں ائمہار بعہ میں آ پکوامتیازی حیثیت حاصل ہے۔

آپ کے دادا 'العباس'کے داداشافع تھے جو صغار صحابہ سے ہیں اورائکے والد حضرت سائب غزوۂ بدر کے موقع پراسلام لائے اور پیچضور کے چچازاد بھائی تھے۔ آجلہ

ولا دت وتعليم:

غزہ کے مقام پر • ۱۵ ہیں آ کچی ولادت ہوئی ، کہتے ہیں خاص اس دن جس دن امام اعظم کا وصال ہوا۔

ہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ تحض ہیں حضرت حسن مثنی کی بوتی اور سیدنا امام حسن کی پر بوتی تھیں۔

آ کیے والد کا انتقال دوسال کی عمر ہی میں ہو گیا تھا۔لہذا والدہ ما جدہ آپ کو صغرتی میں ہی وہاں سے مکہ لے آئیں اور آپ نے وہیں پرورش پائی۔

سنتمیز سے ہی علوم وفنون کی طرف توجہ شروع کردی تھی ،ابتداً ء شعر ،لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی ،اسکے بعد تجوید قر اُت اور حدیث وفقہ کی تحصیل شروع کی۔ بارہ سال کی عمر تک پہو نچنے سے پہلے مؤطا کو حفظ کرلیا تھا اور اسکے بعد امام مالک کی خدمت میں پہو نچے اور ان پرمؤطا کی قرائت کی ۔آپ علوم دیدیہ کی طرف اپنے رجحان کا واقعہ خوداس طرح بیان فرماتے تھے۔

علم فقه کی طرف توجه: ایک دن میں ذوق وشوق سے لبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہنا گاہ نصیحت آمیز غیبی آواز آئی ،اشعار میں پڑکر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کر فقه کاعلم حاصل کرو فرماتے ہیں: میرے دل پراس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیدنہ کی ورسگاہ میں حاضری دی ،انکے بعد مسلم بن خالد زنجی اور پھر مدینہ طیبہ حضرت امام مالک کی خدمت میں میں و نے ا

اسا تذہ:امام شافعی کا زمانہ حدیث وفقہ کے ائمہ کا نا درالمثال دورہے۔لہذا آپ نے اس زمانہ کے جلیل القدرمحدثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا بعض کے اساء یہ ہیں۔

امام سفیان بن عیدینه، امام مالک مسلم بن خالد زنجی ، ابرا ہیم بن سعد۔ اسمعیل بن جعفر محمد بن خالد جندی ، ہشام بن پوسف صنعانی ، امام محمد وغیر ہم۔

آپ کے اسا تذہ میں جن کا رنگ آپ پر غالب نظر آتا ہے وہ آخر الذکہ امام اعظم ابوصنیفہ قدس سرہ کے شاگر درشید امام محمد بن حسن شیبانی ہیں ۔ کیونکہ امام شافعی کی والدہ سے آپ نے نکاح کرلیا تھا اور اپنا تمام مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالہ کر دی تھیں ۔ امام محمد کی تصانیف کے مطالعہ سے ہی آپ میں فقاہت کا ملکہ بیدا ہوا ۔ اس فیضان سے متاثر ہوکر امام شافعی نے فرمایا: جو محض فقہ میں نام کمانا چاہتا ہے وہ امام ابو صنیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استنباط مسائل اور استخراج احکام کی راہیں ان لوگوں پر کشادہ کردی ہیں۔

نیز فرماتے ہیں:

فتم بخدا! مجھے فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا۔ جس شخص کا فقہ میں مجھ پرسب سے زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ تلا فرہ وہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ تلافرہ وہ فقہ میں آ کیے تلافرہ کی فہرست کا احاطہ ہیں کیا جاسکتا۔ چند حضرات سے ہیں۔

امام احمد بن حنبل ،امام حمیدی ،سلیمان بن داؤ د ہاشمی ،ابراہیم بن منذر جزامی ،ابراہیم بن خالد ،ابوثورابراہیم بن خالد،ربیع بن سلیمان جنیدی ،حسن بن محمد بن صباح زعفرانی۔ مبارک خواب:امام شافعی فرماتے ہیں:

میں نے خواب میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کودیکھا کہ آپ نے مجھے سلام کیا اور مصافحہ فرماکر ایک انگشتری میرے ہاتھ میں پہنائی۔میرے عم محترم نے اسکی تعبیریوں بیان فرمائی کہ:

مصافحہ کرنے کا مطلب ہے کہتم عذاب سے مامون رہو گےاورانگوشی پہنانے کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں تک مولی علی کے نام کی شہرت ہے وہاں تک تمہارا نام بھی مشہور ہوگا۔ بشارت عظمی :

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی حدیث پاک ہے:

اللهم اهد قریشا، فان عالمها یملاً طباق الارض علما الحدیث ۔ الہی قریش کوسیدهی راه پر چلا،ان میں ایک عالم ایسا ہوگا جوطبقات زمین کوعلم وعرفان ردیگا۔

حافظ ابونعیم عبدالملک بن محمد کہتے ہیں: اس حدیث کے مصداق حضرت امام شافعی

یک علم وصل: امام احمد بن صبل نے فرمایا:۔

امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح خلیفه ٔ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے۔

نیز فرماتے ہیں:

تمیں سال سے میری کوئی رات الیی نہیں گذری جس رات میں امام شافعی کیلئے میں نے دعانہ کی۔

حن بن محمدزعفرانی کہتے ہیں:

جس طرح علماء یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام منفرد تنصے اسی طرح علماء اسلام میں امام شافعی منفرد ہیں۔

شکاکل وخصائل : امام شافعی طبعا فیاض سے ، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کو تر جج دیتے ، بے حد غیور اور خود دار سے ، اہل جاہ وحثم اور ارباب ثروت واقتد ارسے بھی کسی چیز کی طبع اور تو قع ندر کھتے ، اسکے ساتھ بے حد خلیق اور بامروت سے ۔ اگر کو کی شخص بھی محبت اور عقیدت سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور نہیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور نہیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے بھی نہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور نہیں کرتے ، تا ہم فیاضی طبع کی بنیاد پر اسکو پاس نے اشر فیوں کی شعیب نار ہا ایسا ہوا کہ آپ خلیفہ ہارون رشید کی دعوت پر دربار میں گئے ، اس نے اشر فیوں کی شعیب سے ایک درہم بھی نہیں گئے ، یہاں تک کہ جب گھر چہو نچ تو آپ کے پاس اس نذرانے میں سے ایک درہم بھی نہیں گئا۔

امام حمیدی فرماتے ہیں:

امام شافعی جب صنعاء سے مکہ کرمہ آئے تو آپ کے پاس دس ہزار دینار تھے۔ آپ نے ایک جگہ خیمہ نصب کر کے قیام فرمایا ۔ لوگوں کو پتہ چلا تو مختلف اطراف سے بے شارلوگ ملاقات کیلئے حاضر ہوئے جن میں بہت سے لوگ ضرورت مند بھی تھے، جب آپ لوگوں کی ملاقات سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس ایک دینار بھی باتی نہیں تھا۔

مزنی کہتے ہیں:

میں نے امام ٹافع سے بردھکرکوئی فیاض خص نہیں دیکھا، ایک شب میں ان کے ساتھ مسجد سے انکے گھر تک آیا، میں کسی شرع مسئلہ میں ان سے گفتگو کررہا تھا کہ استے میں ایک غلام آیا اور کہنے لگا: میرے آقانے آپ کوسلام کہا ہے اور یہ تھیلی نذر کی ہے، آپ نے تھیلی رکھ لی بھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا: میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور تمارے پاس بچھ نہیں ، آپ نے وہ تھیلی اٹھا کرا سے دیدی۔

ز حد وتقوى على وجابت اورفقهى متانت كے ساتھ عبادت ورياضت اورز حد وتقوى ميں بھى

امتیاز حاصل تھا۔بعض واقعات تو خرق عادت اور کرامت معلوم ہوتے ہیں۔

ربيع بن سليمان كهته بين:

امام شافعی رمضان کے نوافل میں ساٹھ مرتبہ قرآن عظیم پڑھتے تھے، عام ایام میں وہ رات کے تین حصہ کرتے ، پہلے حصہ میں تصنیف و تالیف ، دوسرے میں نوافل اور تیسرے میں آرام فرماتے۔

ابراہیم بن محمد کا قول ہے:

میں نے امام شافعی سے عمدہ کسی شخص کونماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپی نمازمسلم بن خالد
کی نماز کے مشابیتی ،اورائلی مسلم بن جرج کی نماز کے مماثل ،اورائلی عطاء بن ابی رباح ،اور
انکی عبداللہ بن زبیر ،اورائلی ابو بکر صدیق ،اورائلی حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے مماثل تھی۔

خوف الہی اورخشیت ربانی سے لرزہ براندام ہوجاتے تھے۔ تصنیف و تالیف: امام شافعی کی زندگی کا اکثر حصہ درس و تدریس ،ملمی مباحث ،مسائل کے اشنباط اورا فتاء وغیرہ میں گذرا،اسکے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پرتصنیف و تالیف کی

گراں قدرخد مات انجام دی ہیں۔ عبد الرحمٰن بن مہدی نے امام شافعی سے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی الیمی کتاب تصنیف فرمادیں جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ ،احادیث اوران کے ساتھ اجماع اور ناسخ ومنسوخ کا بھی بیان ہو۔آپ نے عنفوان شباب میں کتاب الرسالہ کے نام سے ایک کتاب کھی جو مذکورہ بالاتمام مقاصد پر مشتمل تھی۔

فن حدیث میں امام شافعی کی روایات کو کتاب الام اور کتاب المبسوط میں ان کے تلازہ نے جمع کیا ہے، لیکن جو کتاب امام شافعی کی روایات کی جامع ہے وہ مندشافعی ہے۔

تلازہ نے جمع کیا ہے، لیکن جو کتاب امام شافعی کی روایات کی جامع ہے وہ مندشافعی ہے۔

یہ کتاب ان احادیث مرفوعہ کا مجموعہ ہے جنہیں امام شافعی خود اپنے تلا فدہ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ امام شافعی کی بعض روایات کا ابوا العباس محمد بن یعقوب اصم نے رہتے بن

سلیمان مرادی سے سارع کر کے ان کو کتاب الام اور مبسوط کے شمن میں جمع کر دیا تھا۔ ابوالعباس اصم نے ان تمام روایت کوا کی۔ جگہ جمع کر کے مجموعہ کا نام مند شافعی رکھ دیا ہے۔ وصال: مزنی کہتے ہیں جب امام شافعی کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا: کیا حال ہے؟ فر مایا: دنیا سے کوچ اور احباب سے جدائی کا وقت ہے ، موت کا پیالہ پیش ہوا چا ہتا ہے اور نتیجہ اعمال نکلنے والا ہے ، عنقر یب اللہ درب العزت کے دربار میں حاضری ہوگی ، کون جانے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔ میں حاضری ہوگی ، کون جانے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔ آپ اس وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ درہے تھے۔ آپ اس وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھ درہے تھے۔ تعاظمنی ذنبی فلما قرنته ہم بعفو ک رہی کان عفو ک اعظما۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن میں تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ میرے گناہ وں کی نبیت کہیں زیا دہ معلوم ہوتی ہے۔

کنا ہوں می سبت ہیں زیادہ معلوم ہوئی ہے۔ آپ کا وصال ۳۰ رر جب ۲۰۱۵ھشب جمعہ بعد نماز مغرب ہوااور مزار مبارک مصر کے شہر قرافہ میں ہے۔(۱۲)

### امام احمر بن عنبل

نام ونسب: نام،احمد کنیت،ابوعبدالله والد کانام،محمد ہے۔سلسله نسب اس طرح ہے۔ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن ہلا لی بن اسد بن ادریس بن عبدالله الذبلی الشیبانی ثم المروزی ثم البغد ادی۔

ولا دت وتعلیم : آپ کے والدمحمہ بن حنبل مرو سے بغداد آ کرا قامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولا دت ماہ رہیج الا ول۲۲۴ھ بغداد میں ہوئی۔

ابتدائی تعلیم کے بعدسب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضری دیا کرتے سے لیکن بعد میں علم حدیث کی طرف توجہ کی اور پندرہ سال کی عمر میں احادیث کا ساع کرنے کیلئے ہے۔ اور میں بغداد کے مشہور شخ بیٹم کی خدمت میں حاضری دی۔ ای سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے ، امام احمد کوان کا علم ہوا تو ان کی مجلس میں پہو نچے ، وہاں پہو نچ کر معلوم ہوا کہ وہ طرطوس جا بچے ہیں۔ اس کے بعد وہ بغداد والی نہیں آئے اور دوسال بعدان کا وہیں وصال ہوگیا۔

امام بیٹم کی وفات کے بعد آپ نے بغداد کے علاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ ،کوفہ، بصرہ ،شام ، یمن اور جزیرہ کے مشائخ وفت سے ساع حدیث کیا۔ اسا تذہ: آپ نے علم حدیث مندرجہ ذیل مشاہیر وفت سے حاصل کیا۔

بشر بن مفصل ، اساعیل بن علیه ، سفیان بن عیینه ، جرید بن عبد المجید ، تحیی بن سعید الفطان ، ابو داؤد طیالسی ، عبد الله بن نمیر ، عبد الرزاق علی بن عیاش خمصی ، امام شافعی ، معتمر بن سلیمان ، بیثم ، ابرا بهیم بن سعد ، عباده بن عباداور تحیی بن زائده وغیر بهم -

تلافدہ: آپ کا زمانہ درس و تدریس نہایت ابتلاء و آزمائش کا دور ہے گر جرواستبداد کی زنجیریں میدان تدریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکیس ، آپ کے تلافدہ اور مستفیدین کی فہرست نہایت طویل ہے چندا ساء بیہ ہیں:

امام بخاری،امام سلم،امام ابوداؤد،اسودبن عامر،شاذان،ابن مهدی۔ ساتھ ہی آپ کے اساتذہ نے بھی آپ سے ساع حدیث کیا ہے،ان میں امام شافعی، ابوالولید،عبدالرزاق، وکیع ، تحیی بن آ دم، یزید بن ہارون نہایت مشہور ہیں۔

بر ریو بر روس میں میں تنہ بن سعید، داؤد بن عمرو، اور خلف بن ہشام نے بھی آپ سے نیز اکابر محدثین میں قنیبہ بن سعید، داؤد بن عمرو، اور خلف بن ہشام نے بھی آپ سے ساع کیا ہے۔ اور معاصرین میں بحی بن معین ، علی بن مدینی ، حسین بن منصور، زیاد بن ایوب، ابوقد امی سرحسی ، محمد بن رافع ، محمد بن یجی اور احمد بن ابی حواری بھی آپ کے تلامذہ سے ہیں۔ باقی تلامذہ میں آپ کے دونوں صاحبز اوے عبد اللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو بکر اثر م، حرب کر مانی ، بھی بن مخلد ، حنبل بن اسحاق اور شاہین وغیر ہم کثیر محدثین شار ہوتے ہیں۔ ابتلا و آز ماکش بن ۲۱۲ ھائمہ مسلمین اور مقتدایان قوم کیلئے انتہائی صبر آزما سال تھا ، اسی سال

ابتلاو آزماکش: ۲۱۲ هائم مسلمین اور مقتدایان قوم کیلئے انتہائی صبر آزماسال تھا، ای سال عباری سال و آخر ایک انتہائی صبر آزماسال تھا، ای سال عباری فلفاء کے ایک خلیفہ مامون رشید نے فلق قر آن کے مروہ عقیدہ کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدہ کو پھیلا جائے ہا ۔ ۲۱۷ هیں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کولکھا کہ اللہ تعالی قر آن میں فرما تا ہے، انسا جعلناہ قرانا عربیا، اس آئیت میں اللہ تعالی نے قر آن کو مجعول قر اردیا اور جو مجعول ہووہ کلوق ہے۔ لہذا جو شخص قدم قر آن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ قر آن مجید کی فصصر سی کا افکار ہے۔ تم بغداد کے تمام علماء اور مقتد رلوگوں کو مجھے تھے دو۔ بہت سے سرکر دہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کی محمول شرق آن کا عقیدہ قبول کرلیا۔ امام احمد بن ضبل سے جب یو چھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوا اور پھی تی کہ ایک کراہے میں اسلاک کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جو اب مامون رشید نے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے مامون رشید نے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے مامون رشید نے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے میں میں اسرائی میں اسرائیم نے یہ جو اب مامون رشید کولکھ کر بھیجا، مامون رشید نے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے مامون رشید کے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے مامون رشید کے جو اب لکھا، جو خص عقیدہ خلق قر آن سے میں اسرائی میں اسرائی سے میں اسرائی میں اسرائی میں اسرائی میں اسرائی میں اسرائی میں اسرائی میں اسرائیم نے یہ جو اب

موافقت نه کرے اس کو درس اور افتاء سے روک دو۔

پھے عرصہ بعد مامون رشید نے قاضی بغداد کولکھا جولوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کوقید کر کے فوج کے حوالے کردو۔ اگر خلق قرآن کا قرار کرلیں تو ٹھیک ورندان کوتل کردیا جائے۔ اس جمکی سے مرعوب ہوکرا حمد بن خبل ہجمہ بن نوح اور قوار بری کے سوابغداد کے تمام علاء نے خلق قرآن کا اقرار کرلیا۔ قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کوقید کر کے مامون کی طرف بھجوادیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تکوارا ٹھا تا ، سیف قضا نے خوداس کا کام تمام کردیا۔

امام احمد کے شاگر داحمہ بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے تھم پر مجھے اورامام احمہ بن خلبل کو گرفتار کرکے اسکے پاس لے جایا جارہا تھا، راستہ میں امام احمہ بن خلبل کو بی خبر پہونچی کہ خلیفہ ماموں رشید نے قتم کھائی ہے کہ اگر احمہ بن خلبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ انکو اور انکے شاگر دکو مار مار کر ہلاک کردےگا۔ اس وقت امام احمہ نے آسان کی طرف سرا ٹھا کر کہا۔ اے اللہ آج اس فاجر کو یہاں تک جرائت ہوگئ ہے کہ بیہ تیرے اولیاء کو لکارتا ہے۔ اگر تیرا قرآن غیر مخلوق ہے تو تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا ایک تہائی حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپائی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعبد اللہ تم واقعی سپے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ قتم بخدا خلیفہ ہلاک ہوگیا۔

۲۱۸ هیں مامون رشید ہلاک ہوااور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون رشید تخت حکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبعالنے کے بعد عقیدہ اعتزال کی ترویج کی پہلے مختلف حیلوں سے امام احمد کواعتزال کی طرف ماکل کرنے کی کوشش کرتار ہا۔ بالآخر ۲۲۰ هیں اس نے امام احمد بن حنبل کو در بارخلافت میں طلب کیا۔ بیدہ نمانہ تھا جب امام احمد کی عمر ۵۹ سال کی ہوچکی تھی ۔ شباب رخصت ہوچکا تھا اور ان کا جسم بوھائے کی سرحد میں داخل اور نجیف ونزار تھالیکن اعصاب فولا دکی طرح مضبوط اور قوت ارادی جنان سے کہیں زیادہ راسخ تھی۔

خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احمد کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہواور اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث بن جائے گی اور یہ محال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزلی علماء نے کہا کہ ہم فتوی دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے۔ آپ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ اس کوئل کردیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن عنبل کے جسم پر کوڑے اس طرح باربار

ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہوجا تا تو دوسرا جلاد آجا تا اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہےاورامام احمد بن صبل صبر واستفامت سے کوڑے کھاتے رہے۔

اس فتنہ میں جارعلاء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے محمد بن نوح بن میمون کہ انکا انقال راستہ ہی میں ہو گیا تھا۔ تیسر نے تیم بن حماد خزاعی ، ان کا انقال قید خانہ میں ہوا۔ ابو یعقوب بویطی ، انکا وصال بھی قید خانہ میں ہوا، چو تھے احمد بن نصر خزاعی۔ خانہ میں ہوا، چو تھے احمد بن نصر خزاعی۔

امام احمد بن طنبل کو جب کوڑے مارے جارہے تھے تو اس اثنا میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا ازار بند ٹوٹ گیا ، قریب تھا کہ بے ستری ہوجاتی ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی ، یا غیاث استعثین ، یا الہ العالمین ، تو خوب جانتا ہے اگر میں حق پر ہوں تو میہ بی پر دہ پوشی فرما۔ فوراً آپ کا یا جامدا پی جگدرک گیا۔

دارالخلافت سے اسحاق بن ابراہیم معزلی کے مکان پرلائے گئے تو آپ روزہ دار تھے ۔ کمزوری بہت تھی ، لہذا کھانے کیلئے ستو وغیرہ لائے گئے لیکن آپ نے روزہ کمل فر مایا۔ ظہر کی نماز وہیں ادا فر مائی ، قاضی ابن ساعہ نے کہا آپ نے نماز خون آلودجسم وکیڑوں میں پڑھ لی ؟ فرمایا: حضرت عمر نے بھی اس حالت میں نماز پڑھی تھی۔ پینکر قاضی صاحب خاموش ہوگئے۔ فضل و کمال:

آ کیے علم وفضل ،زھد وتقوی ،اور ابتلاء وامتحان میں استقامت پر ان کے زمانہ کے اکا بر،معاصرین اور معتقدین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اکا بر،معاصرین اورمعتقدین نے بے پناہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام ابوداؤ دفر ماتے ہیں: میں نے دوسوماہرین علم سے استفادہ کیالیکن ان میں امام احمد کے مثل کوئی نہ تھا۔وہ

میں عام دنیاوی کلام نہیں کرتے ، جب گفتگو کرتے تو موضوع بخن کوئی علمی مسئلہ ہوتا۔

حافظ ابوزر عہ کہتے ہیں: امام احمد علم فن میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔

تنیبہ بن سعید کہتے ہیں: اگر امام احمد بن عنبل کا زمانہ امام مالک ،سفیان توری
اوراوزائی کا زمانہ ہوتاعلم فضل میں ان پر مقدم ہوتے ۔اورامام احمد نہ ہوتے تو دنیا سے تعوی اٹھ

اسحاق بن راهویه کہتے تھے،اگر اسلام کی خاطر امام احمد کی قربانیاں نہ ہو**تیں تو آج** ہمارےسینوں میں اسلام نہ ہوتا۔

ابوعبدالله بحتانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، پوچھا حضور ہم اس زمانہ میں کی اقتداء کریں، فرمایا: احمد بن صنبل کی۔ امام مزنی کہتے ہیں، آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی ہلال بن معافی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس امت پرچار عظیم شخصیتوں کے ذریعہ احسان فرمایا: امام شافعی، ابوعبید، بحی بن معین، احمد بن صنبل۔

آ کیے استاد بھی بن سعید قطان فر ماتے تھے۔ بغداد میں جولوگ آئے سب میر ، مجھے احمد بن عنبل زیادہ محبوب ہیں۔

ز مدو تقوی: آیکے زہدوتقوی کی متعدد مثالیں گذریں ، شان استغناء کا یہ عالم تھا کہ آپکے استاذ امام عبدالرزاق نے کچھر تم آپکی ناداری کے زمانہ میں بھیجی تو آپ کے غیور ضمیر نے لیما گوارہ نہ کی اورخود محنت ومشقت کر کے اپنی ضرورت پوری فرمائی۔

حسن بن عبدالعزیز کوایک لا کھ دینار ورا شت سے ملے،اس نے ان میں سے تین ہزار دینار آئی خدمت میں پیش کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا ئیں اورائی خدمت میں پیش کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا ئیں اورا پنے عیال پرخرچ کریں ،لیکن آپ نے یہ کہکر دینار واپس فرمادیئے کہ مجھے انکی ضرورت نہیں۔

علمی اورنظری مصروفیات کے باوجود آپ عبادت میں قدم رائخ رکھتے تھے،آپ کے صاحبزاد ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ دن اور رات میں تین سونوافل پڑھا کرتے تھے۔آپ نوافل میں قر آن پڑھتے اور سات راتوں میں ایک قر آن مجید ختم فرماتے۔
آپ کو بھی تلاش کیا جاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے ، یا نماز جنازہ میں ، یا کسی مریض کے یہاں عیادت میں۔

محبت رسول سے قلب وسینہ معمور تھا، آپ کے صاحبز اد سے عبداللہ بیان کرتے ہیں،
کہ آپکے پاس حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک موئے مبارک تھا، اس مقدس بال کو
ہونٹوں پررکھ کرچو متے اور بھی آئکھوں سے لگاتے ، جب بھی بیار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر
اس کا غسالہ چیتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔

آپ ستجاب الدعوات تھے،لوگ کثرت سے دعا کیلئے آ بکی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خوبصور تی سے ٹال بھی دیتے تھے۔

علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ میں اپنی اپانچ ماں کیلئے دعا کرانے حاضر ہوا،فر مایا،ہم خود دعا کے بتاج ہیں ان سے کہنا ہمارے لئے دعا کیا کریں، میں گھرواپس آیا تو دیکھا والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل پھررہی ہیں۔

وصال: آپ ابتلاءوآ زمائش کے بعد اکیس سال تک زندہ رہے ،خلق خداکوفیض پہونچاتے رہے ،کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے تھے ،کیکن عبادت وریاضت میں متنقیم اور درس وقد رئیں میں ہم تن مصروف رہے۔

۱۱۷ر بیج الاول ۲۴۱ ہروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا: یہ معتصم کے بیٹے واثق باللہ کا زمانہ تھا محمد بن طاہر نے اپنے دربان کے ہاتھ کفن کیلئے مختلف چیزیں بھیجیں اور کہا: یہ خلیفہ ک طرف سے مجھو کہ اگروہ خودیہاں ہوتا تو یہ چیزیں بھیجتا۔

صاحبزادگان نے کہا: آ کی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آ کی ناپسندیدہ چیزوں سے آ کچومعندوررکھا تھالہذا ہم بھی بیکفن نہیں لیں گےاورآپ کوان کیڑوں میں کفن دیا گیاجوآپ کی باندی نے بن کرتیار کیاتھا۔ آ کیے خسل میں دارالخلافہ کے تقریباً سوخاندان بنوہاشم کے شنم اوگان تصادر سب آ کی پیثانی کوچو متے تھے۔

بیثارلوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے۔ کی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی ،لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔اسکے حکم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو دس لا کھسے بیں لا کھ تک کی روایتیں منقول ہیں۔اس کثرت از دحام اور مقبولیت انام سے متاثر ہوکر ہیں ہزار یہودونصاری اور مجوس نے اسلام قبول کیا۔

عبدالوباب دراق كهتي بين:

جاہلیت اوراسلام میں بھی کسی کے جنازہ پراننے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے آ کیے جنازہ میں تھے۔

امام احمد بن طبل نے جس طرح خدمت دین انجام دی اورامتحان میں صبر واستقامت سے کام لیا اس پر اللہ تعالی نے انہیں بیحد انعام واکرام سے نوازا، حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ میں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا میں نے پوچھا، حضور احمد بن صنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا عنقریب حضرت موسی تشریف لاتے ہیں ان سے پوچھنا۔ جب حضرت موسی تشریف لاتے ہیں ان سے پوچھنا۔ جب حضرت موسی تشریف لائے تو میں نے پوچھااے اللہ کے نبی اائمہ بن صنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا انہیں عیش وراحت اور تنگی و تکایف میں کیا گیا لیکن ہر حال میں ان کوصد ایق پایا گیا ہیں ان کو صدیقین کے ساتھ لاحق کردیا گیا۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے وصال کے بعدامام احمد بن طنبل کوخواب میں دیکھاانہوں نے سبزرگ کے دو حلے پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں چپکتے ہوئے سونے کی دو تعلین تھیں۔ جن کے نتیے سبز زمر د کے تھے اور سر پر جواہر سے مرضع ایک تاج تھااور وہ بڑے تاز سے چل د ہے تھے میں نے بوچھااے ابوعبداللہ یہ کیسی چال ہے؟ فرمایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے پھر میں نے بوچھااے اللہ تعالی نے مجھے بخش ویا اور مجھانی جنت میں داخل کرلیا میرے سر پرتاج کیسا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بخش ویا اور مجھانی جنت میں داخل کرلیا میرے سر پرتاج کھا اور اپنا ویدار جمھے پرمباح کردیا اور فرمایا اے مجھے اپنی جنت میں داخل کرلیا میرے سر پرتاج رکھا اور اپنا ویدار جمھے پرمباح کردیا اور فرمایا اے

احدية تير- عكلام الله غير مخلوق كهنه كاصله --

تصانیف: آپ نے متعدد کتابیں تصنیف فرما کیں ،ان میں منداحد نہایت مشہور ہے۔آپ نے اسکو بیاض کی صورت میں جمع فرمایا تھا اور اسکی با قاعدہ ترتیب کی مہلت آپ کو نہ ملی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبز ادے حضرت عبداللہ اور اس مند کے راوی حضرت ابو برقطیعی نے اس میں کچھ اضافے کئے اور پھر اسکی ترتیب حضرت عبداللہ نے انجام دی۔

امام احمد بن صنبل نے اس مسند کوساڑے سات لا کھا حادیث سے منتخب فرمایا تھا ،اب اس میں ستائیس ہزار ایک سواحا دیث ہیں جنکو آٹھ سوصحا بہ کرام سے روایت کیا گیا ہے۔رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

امام سیوطی نے فرمایا: منداحمد کی ہرحدیث مقبول ہے۔ اب بیمندالفتح الربانی کے نام سے ۱۲مجلدات میں ترتیب فقہی پربھی مرتب ہوگئی ہے جسکواقسام کے تحت شیخ احمد بن عبدالرحمٰن ساعاتی نے پیش کیا ہے جوبطور حاشیہ فوا کدعلمیہ پربھی مشتمل ہے۔ (۱۷)

# امام بخاري

نام ونسب: نام ،محد ـ کنیت ، ابوعبدالله ـ والد کا نام \_اسمعیل کقب ، امیر المومنین فی الحدیث اورامام بخاری ہے،سلسلۂ نسب یوں ہے۔

ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ جعفی ۔آ کیے جدامجد مغیرہ بن بروز بہ جعفی مجوسی تھے۔حاکم بخارا بمان جعفی کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوئے ،اسی نسبت سے جعفی کہلاتے ، امام بخاری کوبھی جعفی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔

ولادت وتعليم:

ولادت ۱۳ ارشوال ۱۹۴ ه میں ماوراءالھر کے مشہور شہر بخارا میں ہوئی۔ایام طفولیت میں والد کا انتقال ہوگیا ، والدہ ماجدہ نے پرورش کی۔آپ بچپن ہی میں نابینا ہو گئے تھے۔اطباء ومعلیمین کی کوششوں کے باوجودآپ کی بینائی واپس نہ آسکی۔

آ کی والدہ ماجدہ نہایت عابدہ زاہدہ تھیں ،اور روکر رات کو دعا ئیں کرتیں آخر کار آ کچے نالہائے شب کاثمرہ ظاہر ہوا۔ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا ، بثارت ہوکہ تمہارے فرزند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بینائی عطاکی ۔ صبح کو بیدار ہوئے تو بینا تھے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لیا ، انتہائی گئن اور محنت سے جلد ہی انتہائی گئن اور محنت سے جلد ہی اپنے ساتھیوں میں امتیازی مقام حاصل کرلیا اور اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حج وزیارت : اٹھارہ سال کی عمر میں برادرا کبراحمد بن اسمعیل اور والدہ ماجدہ کے ساتھ سفر

حرمین کیلئے روانہ ہوئے۔ جج وزیارت سے فارغ ہوکرآپ وہیں گفر گئے اور حصول علم حدیث شب وروز کا مشغلہ تھا۔ای دوران آپ نے قضایا الصحابہ والتا بعین کے نام سے ایک کتاب کھی۔

ای زمانہ میں اسکے بعد جاندنی راتوں میں روضۂ انور کے مواجھہ اقدی میں بیٹھ کر تاریخ کبیرتصنیف کی۔ آئی کی اس تصنیف کی متعدد قلیں وہاں کے حضرات نے لیں ، بیزمانہ آپ کی نوجوانی کا تھا۔

قوت حافظہ: امام بخاری کواللہ رب العزت نے عظیم قوت حافظہ سے سرفراز فر مایا تھا۔ آئے ساتھی حاشد بن اسمعیل کہتے ہیں: آپ ہمارے ساتھ بچپن میں حدیث کی ساعت کیلئے مشاکع بھرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، سب لوگ احادیث سنکر لکھتے لیکن آپ صرف ساعت کرتے سولہ دن کے بعد ہم نے ان سے کہا: آپ بلاوجہ وقت ضائع کردہے ہیں کہ سب طلبہ کے برخلاف آپ ساعت پر تکیہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اچھا آپ سب لوگ اپ نوشتے لاؤ اور مجھ سے سنگرمقابلہ کرو۔

ہم نے ایسا کیا، سنکر ہماری حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ ۱۷ ارایام میں حاصل شدہ پندرہ ہزار احادیث آپ نے فرفر سنادیں، گویامعلوم ہوتا تھا کہ بیسب روایات آپ نے ہی ہمیں املاکرائی تھیں۔ تعلیم کیلئے اسفار:

امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد کثیر ہے، آپ نے شہر درشہراور قربیہ قربیہ سفر کر کے ائمہ کرام سے احادیث ساعت کیں۔خود فرماتے ہیں:

میں نے طلب علم میں مصروشام کا دومر تبہ دورہ کیا۔ جارمر تبہ بصرہ گیا ، چھ سال حجاز مقدس میں رہا،اورکوفہ د بغداد کاشار نہیں کہ نتنی مرتبہ سفر کیا۔

علم فضل:

آپواللہ ربالعزت نے قوت حافظہ کے ساتھ جودت ذہن اور نکتہ رس فکر سے بھی نواز آتھا۔ معاصرین نے بار ہا آپ کا امتحان لیالیکن ہر مرتبہ آپ کا میاب وفائز المرام رہے۔ رواجوں کی طرق برآپ کو خصوص طور سے ملکہ تھا۔

بغدادشریف میں سواحادیث کی سندوں میں الٹ پھیر کی گئی لیکن آپ نے مجمع عام میں انگی تھیں گئی لیکن آپ نے مجمع عام انگی تھیجے کر کے سب سے خراج تحسین حاصل کیا۔ سمر قند میں بھی چار سومحدثین نے آپ کو آز مانا چاہا لیکن آپ نے تمام سندوں کے برکل جواب عنایت فر مائے۔

علل حدیث کوفنون حدیث میں نہایت اہمیت حاصل ہے اور بہت مشکل فن سمجھا جاتا ہے حتی کہ عبدالرحمٰن مہدی کا کہنا ہے کہ بیٹم بغیر الہام حاصل نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس پر ایسا عبور حاصل تھا کہ شاید و ہاید۔

حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں ، امام ذہلی نے اساء وعلل کے بارے میں جب ایک موقع پرسوالات کئے اور آپ نے جواب دینا شروع کئے تو ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ آپکے منہ سے جواب نہیں بلکہ کمان سے تیرنکل رہا ہو۔

شاکل وخصاکل: امام بخاری کے والد نہایت دولت منداورا میرکیر شخص سے، وراشت میں کافی مال ملا تھالیکن کبھی آپ نے خود تجارت نہیں کی بلکہ ہمیشہ بیج مضار بت پر رقم دیتے ہے۔ اس مال ومتاع اور تمول کے باجود آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گذاری اور کفایت شعاری و جفاکشی اختیار کی اور علمی انہاک ہی پوری حیات آپ کا مشغلہ رہا۔ سخاوت وفیاضی آپ کا عام شیوہ تھا۔ عیش وعشرت سے ہمیشہ کوسوں دورر ہے۔ عبادت وریاضت اور شب بیداری کرتے اور کشرت سے نوافل پڑھتے۔

فقهی مسلک:

امام بخاری کی تصانیف میں اس بات کی صراحت تونہیں کہ آپ کا فقہی مسلک کیا تھا ،البتہ امام تاج الدین بکی ،امام قسطلانی اور آخر میں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی نے آپ کوائمہ ثافعیہ میں شار کیا ہے۔لیکن یہ بات گویا طے شدہ ہے کہ آپ محض مقلد نہیں تھے بلکہ مجتهد فی المسائل تھے۔آپ کی مثال شوافع میں ایسی ہی ہے جیسے امام ابوجعفر طحاوی کی احناف میں۔

امام بخاری کی مدح وثناء تلامذہ ،معاصرین حتی کہ اساتذہ نے بھی کی ہے جوآ کیے علم فضل کابین ثبوت ہیں۔ آپ نے پوری عمر رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تلاش میں گذاری

اگر چہ آپ کو کسی جگہ سکون سے بیٹھنے اور کام کرنے کا موقع نہیں ملا الیکن پھر بھی آپ نے تقریباً

دودر جن کتابیں تصنیف فرما کمیں ،ان میں صحیح بخاری کو شہرت دوام حاصل ہے اور آج جسکو اصح

الکتب بعد کتاب اللہ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔

وصال: کیم شوال ۲۵۶ ہے کو باسٹھ سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال سمر قند کے قریب خرتگ نامی بستی میں ہوا۔ آپ کی قبرانور سے ایک زمانہ تک مشک کی خوشبو آتی تھی اور دور دراز سے لوگ آکر بطور تبرک لے جاتے تھے۔

## صحيح بخارى

امام بخارى نے اس کتاب کانام "الجامع الصحبح المسند المختصر من امور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسنته وايامه "را ما تقاء اراب بي بخارى شريف كنام سے مشہور ومعروف ہے۔

صحیح بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعه منده جی اور انہیں احادیث کی صحت کا آپ نے التزام کیا ہے۔ انکے علاوہ جو تعلیقات ، متابعات ، شواہد ، آثار صحابہ ، اقوال تابعین اور ائر ہفتاوی کے احکام ذکر کئے ہیں وہ سب بالتبع جی اور اس ضمن میں جواحادیث ذکر کی ہیں وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج ہیں اور نہ ہی انگی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث وار دکرنے کی بیشر طامقرر کی ہے کہا تکے شیخ سے لیکر صحافی تک تمام راوی ثقة اور متصل ہوں۔

صحیح بخاری کی تعداد مرویات میں علماء کا اختلاف ہے۔حافظ ابن صلاح کی تحقیق ہیہے کہ کل تعداد (۷۲۷۵)ہے،اور حذف مکررات کے بعدیہ تعداد (۴۰۰۰)ہے۔

حافظ ابن ججرعسقلانی کی تحقیق کے مطابق کل تعداد (۹۰۸۲) ہے اور حذف مکررات کے بعدا حادیث مرفوعہ کی تعداد دو ہزار جھ سوئیس (۲۶۲۳)رہ جاتی ہے۔(۱۸)

# اماممسلم

نام ونسب: نام ،سلم \_كنيت ،ابوالحسين \_لقب عساكرالملت والدين \_اور والدكانام الحجاج بن مسلم ہے \_سلسله نسب بول ہے ،سلم بن الحجاج بن مسلم بن در دبن كر شاد القشير ك \_آ پ كا سلسله نسب عرب م مشہور قبيله بنوقتير ہے ملتا ہے اسى لئے آ پ كوتثيرى كہا جاتا ہے ۔ ولا دت وقعليم : خراسان كے مشہور اور عظیم شہر نمیشا بور میں آ پكی ولا دت ہوئی ،سنه ولا دت ولا دت ہوئی ،سنه ولا دت ساله علماء تھا ۔ وہاں ۔ م ساله علماء تھا ۔ وہاں ۔ است علماء وائمه فكلے جنكا شار نہيں ۔

امام بکی نے فرمایا: بیشہراس قدر بڑے اور عظیم شہروں میں تھا کہ بغداد کے بعداس کی نظیر نہھی . مؤرجین نے اسکوامہات البلاد کہاہے۔

ابتدائی تعلیم نیٹا پور میں حاصل کی ،اس وقت وہاں امام ذبلی اوراسحاق بن راہویہ جیسے امام فن موجود تھے۔آپ نے اعادیث کی ساعت ہووہ سال کی عمر شریف سے شروع کردی تھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آپ نے دوروراز کاسفر کیا اور مختلف مقامات کی خاک چھانی ۔عراق ،حجاز ،شام اورم صروغیرہ مقامات کا متعدد مرتبہ دورہ کیا۔ بغداد معلی کئی بار گئے یہاں تک کہ آپ نے ایک زمانہ میں درس بھی دیا تھا۔

شاکل وخصائل: آپ سرخ وسفیدرنگ، بلند قامت اور وجیه شخصیت کے مالک تھے، سر پر عمامہ باندھتے تھے۔ علم وین کو بھی ذریعہ معاش نہیں بنایا، کپڑوں کی تجارت کر کے ضروریات پوری فرماتے۔ آپ کے خصائل میں سے ہے کہ عمر بحرنہ کسی کی غیبت کی ، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کے ساتھ درشت کلامی گی۔

اسا تذہ: آپے اسا تذہ کا شار مشکل ہے چند حضرات یہ ہیں۔ محد بن بحی ذہلی ، اسحاق بن راہویہ محد بن مہران ، ابو عسان ، امام احمد بن صنبل ، عبداللہ بن مسلمة تعبنی ، احمد بن یونس پر ہوئی ، سعید بن مضور ، ابو مصعب ، حرملہ بن تحیی ، هیشم بن خارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری۔
علامدہ: آپے تلامذہ کا حصر واستیعاب بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چند مشاہیر کے اساء اس طرح ہیں امام ترمذی ، امام ابوحاتم رازی ، ابن خزیمہ ، ابوعوانہ ، ابوعمر وستملی ، عبداللہ بن الشرقی علی بن اساعیل الصفار۔
اساعیل الصفار۔

علم فضل:

آپ فن حدیث میں عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے، حدیث صحیح وسقیم کی پہچان میں وہ اپنے زمانہ کے اکثر محدثین پر فوقیت رکھتے تھے حتی کہ بعض امور میں ان کو امام بخاری پر بھی فضیلت حاصل تھی، کیونکہ امام بخاری نے اہل شام کی اکثر روایات بطریق مناولہ حاصل کی ہیں جسکے سبب بھی غلطی واقع ہوجاتی ہے اور نام وکنیت کے تعدد سے آپ ایک راوی کو دو بجھے لیتے ہیں ۔ امام سلم نے براہ راست ساع کیا ہے جسکی وجہ سے آپ مغالط نہیں کھاتے۔

امام سلم کی خدمات، ایکے کمالات اور قوت حافظہ کی وجہ سے لوگ اس قدر گرویدہ تھے کہاسحاق بن راہو یہ جیسے امام فن کہتے ہیں۔

خداجا نتاہے کہ میخص کتناعظیم انسان ہوگا۔

امام ابوزرعداورامام ابوحاتم رازی اینج معصر مشاکخ پرآ پکوفضیلت دیتے تھے۔ ابن اخرم نے کہا:

نیٹا پورنے تین محدث پیدا کئے۔محمد بن تحیی ،ابراہیم بن ابی طالب،امام سلم۔ ابوبکر جارودی کہتے تھے:امام سلم علم کے محافظ تھے۔مسلمہ بن قاسم نے کہا وہ جلیل القدرامام تھے۔

بندارنے کہا: دنیا میں صرف چار حفاظ ہیں۔ابوزرعہ جمیر بن اسمعیل بخاری ، دارمی اور مسلم بن حجاج۔ آ بكے ایک استاذ محمد بن عبد الوہاب فراد کہتے تھے۔

مسلم علم کاخزانہ ہیں میں نے ان میں خبر کے سوا کچھ ہیں پایا۔

وصال: آپ کے وصال کا واقعہ بھی نہایت عجیب بیان کیاجا تا ہے کہ کی مجلس میں آپ سے
ایک حدیث کے بارے میں سوال ہوا ، اتفاق سے وہ حدیث یا دنہ آئی ،گھر آگر اس حدیث کو
کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا ،قریب ہی تھجوروں کا ایک ٹوکرا بھی رکھا تھا ،حدیث کی تلاش
کے دوران ایک ایک تھجورا ٹھا کر کھاتے رہے اوراس انہاک میں مقدار کی طرف توجہ نہ ہو تکی اور
پوراٹوکرا خالی ہوگیا ، جب حدیث ل گئی تو مڑکر دیکھا تو تھجوریں زیادہ کھالینے کا احساس ہوا ، اس
کی وجہ سے آپ بیار ہوگئے اور ۲۲ سر جب ۲۲ ھیروز اتواروصال ہوگیا۔

صحيح مسلم

آ پی تصانیف کی تعداد ہیں ہے متجاوز ہے لیکن صحیح مسلم کوظیم شہرت اور تبولیت عامہ کاشرف حاصل ہے۔ حتی کہ متقد میں ہیں بعض مغاربہ اور محققین نے صحیح مسلم کوشیح بخاری پر بھی فوقیت دی ہے۔ امام بخاری کا مقصد احادیث صحیحہ مرفوعہ کی تخ تنج اور فقہ دسیرت نیز تفییر وغیرہ کا استنباط تھا اس لئے انہوں نے موقوف معلق مصابہ وتا بعین کے فتادی بھی نقل کئے جسکے نتیجہ میں احادیث محیحہ کو فتنج بھی اور دیث صحیحہ کو فتنج بھی وطرق کے فران وطرق کے فران وطرق کے فران وطرق کے متون وطرق کے فران ہم سلم کا مقصد صرف احادیث صحیحہ کو فتنج بسے کہ متاب میں بھی رکھے ۔ اور امام سلم کا مقصد صرف احادیث صحیحہ کو فتنج بھی اور ان کے متون وطرق کے فران کرتے بلکہ ہم حدیث کے محتلف طرق کو حسن ترتیب سے کہا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے لیکے ایمان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسانید سے واقفیت حاصل ہوتی ہے اس لئے احادیث منقطعہ وغیرہ کی تعداد تا در ہے۔

آپ نے اپنے شیوخ سے براہ راست ساعت کی ہوئی تین لا کھا حادیث سے سیح مسلم کا انتخاب کیا ہے، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد چار ہزار ، آٹھ ہزار اور بارہ ہزار شار کی گئا ہے۔ کتاب کی ترتیب میں ابواب کا لحاظ تو آپ نے رکھا تھا لیکن تراجم ابواب قائم نہیں فرمائے، آپے بعدد گرمحد ثین نے بیکام انجام دیا۔ (19)

# امام ابوداؤد

نام ونسب: نام ،سلیمان ۔کنیت ،ابوداؤ د۔ دالد کا نام ،اشعث ،اورسلسلہ نسب اس طرح ہے۔ ابوداؤ دسلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الاز دی البحستانی ۔ کہتے ہیں آ کیے جدامجدعمران نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا تھا اوراس میں شہادت پائی۔ ولا دت و تعلیم :

آ کچی ولادت۲۰۲ھ میں ملک ہجستان (اسبستان) میں ہوئی جوسندھاور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوس میں قندھار سے متصل واقع ہے۔

آپ نے جس زمانہ میں ہوش سنجالا اس وقت علم حدیث کا حلقہ بہت وسیع ہو چکا تھا،
آپ نے بلا داسلا میہ کاعمو مادورہ کیا اور بالخصوص مصر، شام ، حجاز ، عراق اور خراسان کے سفر اختیار
کئے اور اس دور کے مشاہیر اساتذہ وشیوخ سے علم حدیث حاصل کیا اور متعدد بار بغداد کا سفر فر مایا
، پھر آخر میں بغداد ہی کو آپ نے وطن بنالیا لیکن ا ۲۵ ھیں بعض وجوہ کی بنا پر بغداد کو خیر باد کہہ
کر بھر ہ میں مقیم ہو گئے تھے۔

اسما تذہ: جن اسا تذہ وشیوخ ہے آپ نے علم حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ان کا احاطہ مشکل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے آپ تین سوشیوخ کی تعداد تحریر کی ہے، ان میں بلند پایہ محدثین وفقہاء شار کئے جاتے ہیں، جیسے امام احمد بن صنبل، اسحاق بن را ہویہ، قتیبہ، ابوالولید طیالی، تحیی بن معین، ابو بکر بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ وغیرہم۔

تلا فده: آ کیے حلقہ درس میں شریک ہونے والے بیثار ہیں بعض اوقات ہزاروں کا جم غفیر بھی

ہوتا تھا،امام احمد بن طنبل اگر چہ آ بیکے استاذ حدیث ہیں کیکن آ ب سے روایت بھی کی ہے۔ آ پ کے تلامذہ میں جار حضرات جماعت محدثین کے پیشوااور سردار ہوئے ہیں۔

آ کیے صاحبز ادے ابو بکر بن ابی داؤد۔ ابوعلی محمد بن احمد بن عمر ٹولوی۔ ابوسعیداحمد بن محمد بن زیا داعرانی۔ ابو بکرمحمد بن عبدالرزاق بن داسر۔

علم فضل: حافظ محمر بن اسحاق صنعانی اور ابرا ہیم حربی فرماتے تھے:

امام ابوداؤ دکیلئے اللہ تعالیٰ نے علم حدیث ایسا نرم کردیا تھا جیسے حضرت داؤ دعلیہ السلام کیلئے لوہا۔

محربن ليث كهتي بين:

امام ابوداؤ دونیا میں علم حدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے گئے موسی بن ہارون نے کہا:

میں نے ان سے افضل کسی کونہ دیکھا۔

امام حاتم نے فرمایا:

علم حدیث میں آئی امامت مسلم چیز ہے۔

اصحاب صحاح ستہ کی بہ نسبت آپ پر فقہی ذوق زیادہ غالب تھا، چنانچہ علامہ شخ ابو اسحاق شیرازی نے صرف آپ کو طبقات فقہاء میں شار کیا ہے، وجہ بھی معقول ہے کہ احادیث فقہیہ کے حصر واستیعاب کے سلسلہ میں ابو داؤ دکو جو بات حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین صحاح ستہ کو حاصل نہیں ۔علامہ یافعی نے آپ کو حدیث وفقہ دونوں کا امام کہا ہے۔

حفظ حدیث اور اتقان وروایت کے ساتھ آپ زھد وعبادت میں بھی یکنائے روزگار سے ، یقین وتوکل میں مثالی کردار ادافر ماتے ،اس لئے آ کی مجلس میں ہرطرح کے لوگ حاضری دیتے ،طلبہ وعلاء،شاہان وقت وامراء اورمحد ثین وصوفیاء سب نے آ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ حاضری دی ہے۔ ایک مرتبہ مشہور عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ سے ملا قات کیلئے حاضر ہوئے ، جب آپ کومعلوم ہوا تو آپ کونہایت خوشی ہوئی اورخوش آ مدید کہتے ہوئے تشریف

لائے۔حضرت ہل نے کہا: اے امام! ذراا پنی وہ مبارک زبان دکھا کیں جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں تا کہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں ۔ آپ نے زبان منہ سے باہر نکالی تو انتہائی عقیدت سے آپ نے اسکو چوم لیا۔
وصال ۔ ۱۲ ارشوال ۲۵۵ ھروز جمعہ وصال فرمایا اور بھرہ میں امام سفیان توری کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

## سنن ابي داؤ د

آ کی پوری زندگی طلب حدیث اور مختلف بلاد کے سفر میں گذری کیکن اسکے باوجود آپ نے تقریباً میں کتابیں تصنیف فرما کیں۔ ان سب میں سنن ابی داؤدکوغیر معمولی شہرت حاصل ہوئی جو آ کیے نام کو قیامت تک زندہ رکھنے کیلئے کافی ہے۔ تمام طبقات فقہاء میں مسلکی اختلاف کے باوجودیہ کتاب مقبول رہی ہے۔

حسن بن محمد بن ابراہیم کہتے ہیں: ایک بار میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار پر انوار کیا، حضور فر مارہے تھے، جوشخص سنن کاعلم حاصل کرنا چاہے وہ سنن ابی داؤد کا علم حاصل کر ہے۔ حضور کے اس فر مان سے ظاہر ہوا کہ بیہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ پانچ لا کھا حادیث سے انتخاب کر کے آپ نے بیہ کتاب تصنیف فر مائی جوا پی نظیر آپ ہے، امام غز الی فر ماتے ہیں:

علم حدیث میں صرف یہ ہی ایک کتاب مجہد کیلئے کافی ہے۔ آپ نے بیہ کتاب اپنے شیخ امام احمد بن عنبل کی حیات ہی میں کھی اور کھمل کر کے پیش کی تو انہوں نے اسکو بہت پسند فر مایا اور دعا کیں دیں ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کی تصنیف سے جوانی ہی میں فارغ ہو بچکے تھے۔

#### خصائص سنن:

امام ابوداؤ دنے اپنی اس کتاب میں جمع وتر تیب کے لحاظ سے جن اسالیب کواختیار کیا وہ بہت خوبیوں اور نکات پرمشمل ہیں۔آپ نے اہل مکہ کے نام جومکتوب رسالہ مکیہ کے نام سے ارسال کیا تھااس میں بہت سے شرا لکا و نکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں:

آپ لوگوں نے مجھ سے احادیث سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو ہتاہ کہ اس کی اس کے ہیں ۔ تو س لیجئے سے تمام ہتاؤں کہ اس میں درج شدہ کیا میرے نزدیک صحیح ترین احادیث ہیں ۔ تو س لیجئے سے تمام احادیث ایس ۔ البتہ وہ احادیث جودوضیح طریقوں سے مروی ہوں اور ایک کا راوی اسناد میں مقدم ہو کہ اسکی سند عالی اور واسطے کم ہوں اور دوسرے کا راوی حفظ میں بڑھا ہوا ہوا لیم صورت میں اول الذکر طریقہ کولکھ دیتا ہوں ۔ حالانکہ ایس احادیث کی تعداد بمشکل دس ہوگی۔

باقی مراسیل کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے زمانہ میں امام مالک ،سفیان توری اور امام اوز امام مالک ،سفیان توری اور امام اوز اعلی وغیرہ ان سے استدلال کرتے تھے، یہائتک کہ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کا زمانہ آیا اور انہوں نے اس میں کلام کرنا شروع کیا ،اللہ تعالیٰ ان سب کواپنی رضا نصیب فرمائے۔

میرامسلک بیہ کہ جب کوئی مندروایت مرسل روایت کے خلاف موجود نہ ہویا مندروایت نہ پائی جائے تو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چہوہ متصل کی طرح قوی نہیں ہوتی ۔ میں نے اپنی سنن میں متروک راوی کی روایت نہیں لی ہے، اور اگرکوئی منکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی بیان کر دیا ہے۔ اس میں کوئی اور علت ہوتو اسکو بھی بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں نے پچھ نہیں لکھاوہ صالح للعمل ہوتی ہے۔ میں نے بیان کر دیا ہے۔ جس حدیث کے بعد میں ۔ اس کتاب میں اکثر احادیث مشہور جمع کی ہیں۔

میں نے کتاب سنن میں صرف احکام ہی کوتھنیف کیا ہے، زھد اور فضائل اعمال سے متعلق احادیث نہیں بیان کی ہیں۔ متعلق احادیث (۴۸۰۰) ہیں۔ متعلق احادیث (۴۸۰۰) ہیں۔ بہذا ہے چوخودمصنف علیہ الرحمة نے بیان فرمایا تفصیل کیلئے مطولات کامطالعہ کریں۔ (۲۰)

# امام ترمذي

نام ونسب: نام ، محد کنیت ، ابوعیسی روالد کا نام ، عیسی راورسلسله نسب یول ہے ، ابوعیسی محمد بن عیسی بن موبی بن الضحاک بن السکن سلمی تر مذی ۔

ولا دت وتعلیم: بلخ کے شہرتر ندمیں ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔ بیشہر دریائے جیحون کے قریب داقع تھا۔ قبیلہ بنوسلیم سے تعلق رکھتے تھے اس لئے نسب میں سلمی کہلاتے ہیں۔

حصول علم کی خاطر آپ نے خراسان ،عراق اور حجاز کے متعدد شہروں کا سفر کیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا۔ بیروہ زمانہ تھا جبکہ علم حدیث کا شہرہ عام ہوچکا تھا۔

اساتذہ: آپ کے اساتذہ میں مندرجہ ذیل حضرات شارہوئے ہیں۔

تلا فده: آپ کے تلاندہ کی فہرست نہایت طویل ہے، چندیہ ہیں۔

هیشم بن کلیب شاشی ، داؤ د بن نصر بن بهل بز دوی ، عبد بن محمور بن محمور بن نمیر ، وغیر بهم دنیز آپ کے جلیل القدر اساتذہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی آپ سے حدیث کا ساع کیا ہے۔ آپ نے ایسی دواحادیث کی طرف اپنی جامع میں اشارہ فرمایا۔ ایک ابواب النفیر سورة الحشر میں اور دوسری ابواب المناقب فضیلت علی میں۔ بید دونوں احادیث امام بخاری نے آپ سے بین ہیں۔

نیزامام سلم نے ،رویت هلال ، کے باب میں آ کی روایت سے بیان کی ہے۔

علم وفضل:

الله رب العزت نے آپ کونا در المثال توت حافظ سے نواز اتھا، آپ نے ایک واقعہ یوں بیان فرمایا:۔

میں نے ایک استاذ سے انکی مرویات کے دو جزنقل کئے تھے، ایک مرتبہ مکہ کے سفر میں وہ میرے ہمراہ تھے۔ جھے اب تک دوبارہ ان اجزاء کی جانچ پڑتال کا موقع نہیں ملاتھا میں نے شخ نے سے درخواست کی کہ آپ ان احادیث کی قر اُت کریں میں سنکر مقابلہ کرتا جاؤں ، شخ نے منظور کرلیا اور فرمایا: اجزاء نکال لو، میں پڑھتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جانا۔ میں نے وہ اجزاء تلاش کئے مگر ساتھ نہ تھے، بہت فکر مند ہوالیکن میں نے ساعت کی غرض سے سادہ کا غذ ہاتھ میں لے لئے اور فرضی طور پر سننے میں مشغول ہوگیا۔ اتفاق سے ان اور اق پرشخ کی نظر پڑگئ تو نا راض ہوکر ہولے ہے تم کوشر منہیں آتی جھے سے مذاق کرتے ہو، پھر میں نے سارا ما جراسا کر عذر پیش کیا ، اور عرض کیا آپ کی سنا کی منائی ہوئی تمام احادیث جھے محفوظ ہیں۔

شیخ نے کہا: سناؤ ، میں نے وہ تمام احادیث من وعن سنادیں ، شیخ نے دوبارہ امتحان لینے کی غرض سے جالیس احادیث اور پڑھیں میں نے ان سب کوبھی اسی ترتیب سے سنادیا ، اس پرشیخ نے نہایت تحسین و آفریں فر مائی اور فر مایا۔

مارأيت مثلك ـ

میں نے تمہاری مثل آج تک کسی کوئبیں دیکھا۔

خوف خدا: امام ترندی زہدوورع اورخوف خدامیں ضرب المثل تھے، خشیت الہی کے غلبہ سے اتناروتے تھے کہ آخر میں آپ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

۱۳ ارر جب ۱۷۹ همقام ترند میں شب دوشنبه آپ کا دصال ہوااور وہیں مدفون ہوئے ۔سترسال کی عمر پائی۔سنہ وفات اور مدت عمراس شعر سے ظاہر ہے۔ التر ندی محمد ذوزین ☆ عطروفا ۃ عمرہ فی عین تصانبف: آلكى تصانف مندرجه ذيل بي \_

جامع ترندی، کتاب العلل ، کتاب التاریخ ، کتاب الزهد ، کتاب الاساء واکنی ، کتاب الشمائل النوییه۔

### جامع تزمذي

آپ کی تصانیف میں خاص شہرت جامع ترندی کو حاصل ہے ، اور بیا بی جودت ترتیب اورافادیت وجامعیت کے اعتبار سے صحیحین کے بعد شار کی جاتی ہے۔

اسکے نام میں اختلاف ہے، بعض حضرات اسکوسنن ترندی کے نام ہے موسوم کرتے ہیں، لیکن مشہور جامع ترندی ہے کہ اسکی جامعیت کے پیش نظر اسکو اصطلاحاً جامع کہنا بالکل درست ہے۔

خصائص: جامع ترمذي ميس آپ نے مندرجہ ذیل اسلوب اختیار فرمائے ہیں۔

ا۔ حدیث ذکر کر کے ائمہ مذاہب کے اقوال اور ان کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔

۲۔ پیالتزامرہاہے کہوہ حدیث بیان کی جائے جو کسی امام کا فدہب ہے۔

س۔ جب حدیث چند صحابہ سے مروی ہوتو مشہور راوی سے روایت کرتے ہیں اور باقی کو

وفی الباب عن فلان الخ ، سے بیان کرتے ہیں۔

س۔ راوی کی روایت کے بعد وفی الباب الخ ، میں بھی ان کا نام لیں تو ان سے ای معنی کی دوسری روایت مراد ہوتی ہے۔

۵۔ حدیث میں اضطراب ہوتومتن یا سند کے اضطراب کو بیان کر دیتے ہیں۔

۲۔ حدیث منقطع کے انقطاع اور بعض اوقات وجہ انقطاع کی صراحت کرتے ہیں۔

عدیث غیر محفوظ اور شاذ کی صراحت کرتے ہیں اور بھی وجہ شذوذ بھی بیان کرتے ہیں۔

۸۔ حدیث منگر کی صراحت اور بعض مقامات پروجہ بھی بیان کرتے ہیں۔

• ا۔ حدیث مرفوع اگر در حقیقت موقوف ہوتو اسکی صراحت بھی کرتے ہیں۔
ان کے علاوہ دیگر اسلوب بھی اختیار کئے ہیں جنگو تفصیل سے علامہ غلام رسول سعیدی
نے مقدمہ ترفدی میں بیان کیا ہے۔
جامع ترفدی کی جملہ احادیث کی تعداد (۳۹۵۲) بتائی جاتی ہے اور تو ابع وشواہد کو
جدا کر کے احادیث مقصودہ کی تعداد (۱۳۸۵) رہ جاتی ہے۔ (۲۱)

# امامنسائی

نام ونسب: نام، احمد کنیت، ابوعبدالرحن دوالد کا نام، شعیب ہے اور سلسله اس طرح بیان کیا جا تا ہے۔ احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینارنسائی۔ کیا جاتا ہے۔ احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینارنسائی۔ ولا دت و تعلیم:

آ کی ولادت ۲۱۵ ہیں خراسان کے ایک مشہور شہرنساء میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اسا تذہ سے حاصل کی ، اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۲۲۰ ہیں سب سے پہلے قتیبہ بن سعید بلخی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انکی خدمت میں ایک سال دوماہ رہر علم حدیث حاصل کیا۔

اسکے بعد دور در از شہروں میں جا کر علم حدیث کا اکتساب کیا۔ اس سلسلہ میں خراسان ، عراق ، جاز ، شام اور مصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں ، آپ نے آخر میں مستقل سکونت مصر میں افتیار کر گئی ۔

اساتذه:اساتذه كافهرست طويل ب، چنديه بين:

قنیبه بن سعید، اسحاق بن را ہو بیہ، هشام بن عمار ، محمد بن نصر مروزی ، محمود بن غیلان ، ابوداؤ دسلیمان بن اشعث ، ابوعبداللہ محمد بن اسمعیل بخاری وغیر ہم۔ تلا فدہ: آیکے تلافدہ کی فہرست نہایت طویل ، بعض کے اساء بیہ ہیں:

ابوجعفر طحاوى ،ابو القاسم طبراني ،ابوجعفر عقيلي ،حافظ ابوعلى نيثا بورى ، حافظ ابوالقاسم

اندلى،ابوبكربن حداد فقيه وغير نهم شاكل وخصائل:امام نسائى نهايت وجيه اورخوبصورت مخض تنے، كيم شجم اورخوب تندرست ، دستہ خوان انواع واقسام کے لذیذ کھانوں ہے بھرار ہتا۔ کھانے کے بعد نبیذ استعال فرماتے ، ساتھ ہی خوش وضع اور خوش لباس تھے، آ کی جاربیویاں تھیں اور انکے علاوہ کنیزیں بھی ساتھ رہتی تھیں۔

عبادت: ان تمام ظاہری اسباب عیش وآ رام کے باوجود آپ نہایت عبادت گذار اور شب بیدار نتھ ۔صوم داؤ دی پر ہمیشہ عامل رہے،طبیعت میں صد درجہ استغناءتھا اس لئے حکام وقت کی مجلسوں سے ہمیشہ احتر ازکرتے تھے۔

آپ عقائد میں راسخ اور متصلب تھے، جس زمانہ میں معتزلہ کے عقیدہ ُ خلق قرآن کا چر جاتھا ان دنوں محمد بن اعین نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کہا: فلاں مخص کہتا ہے کہ جوشخص آیت کریمہ:۔

انني اناالله لااله الاانافاعبدوني\_

کوئلوق مانے وہ کافر ہے،حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: بین ہے،امام نسائی نے جب بیروایت بنی تو فرمایا: میرابھی بیہی مذھب ہے۔ حق گوئی وشہا دت:

امام نسائی اخیر عمریں حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے نگ آگر فلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے، یہاں بنوامیہ کی طویل عکومت کے سبب خارجیت و ناصبیت کا زورتھا، عوام حضرت علی سے بدگمان تھے، بلکہ دشق بیں اس وقت آگڑیت ان ہی لوگوں کی تھی۔ آپ نے یہ فضاد یکھی تو اصلاح عقائد کی غرض سے حضرت بنی کے مناقب پر مشتل کتاب الخصائص تصنیف فرمائی۔
اصلاح عقائد کی غرض سے حضرت بنی کے مناقب پر مشتل کتاب الخصائص تصنیف فرمائی۔
تصنیف سے فارغ ہوکر آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسکو پڑھکر سنادیا، چونکہ یہ کتاب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے خلاف تھی اس لئے اسکو سکر وہاں کے لوگ مشتعل ہوگئے۔ جمع سے کی شخص نے کہا: ہمیں آپ کوئی الیمی روایت سنا کمیں جس سے حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کا میں مرابر ہم وجائے تو کیا یہ تہاں ہوئے کہا: ہمیں آپ کوئی الیمی روایت سنا کمیں جس سے معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو کیا یہ تمہارے خوش ہونے کیلئے کا فی نہیں ہے، یا مطلب یہ تھا کہ کیا معاملہ برابر سرابر ہوجائے تو کیا یہ تمہارے خوش ہونے کیلئے کا فی نہیں ہے، یا مطلب یہ تھا کہ کیا

امیر معاویہ کیلئے حضرت علی کے مساوی ہونا کافی نہیں ہے جوتم برتری کا سوال کررہے ہو، یہ سناتھا کہ وہ لوگ آگ بگولہ ہوگئے اور تمام آ داب کو بالائے طاق رکھ کرانہوں نے آپ کوز دوکوب کرنا شروع کیا بعض اشقیاء نے آپ جسم نازک پر بھی لاٹھیاں ماریں جسکی وجہ سے آپ بہت نڈھال ہوگئے ۔ای حالت میں آپ کو مکان پر لائے ،آپ نے فرمایا: مجھے مکہ مکر مہلے چلوتا کہ میراانقال مکہ مکر مہ میں ہوای حادثہ سے آپکا وصال ۱۳ ارصفر المظفر ۳۰۳ ہی ۱۸ میال کی عمر میں ہوا

تصانیف: امام نسائی نے کثرت مشاغل کے باوجود متعدد کتابیں تصنیف کیس جنکے اساءاس طرح ہیں۔

سرن بن البرى ، المجتنى ، خصائص على ، مند على ، مند ما لك ، مند منصور ، فضائل الصحابه ، السنن الكبرى ، المجتنى ، خصائص على ، مند على ، مند ما لك ، مند منصور ، فضائل الصحابه ، كتاب التميز ، كتاب المدلسين ، كتاب الضعفاء كتاب الاخوة ، كتاب الجرح والتعديل ، مشيخة النسائى ، اساء الرواة ، مناسك حج \_

## سنن نسائي

ان سب میں آپی سنن نسائی کوکائل شہرت حاصل ہوئی جوصحات سنہ کی اہم کتاب ہے ۔ ۔ السنن الکبری تصنیف کرنے کے بعدا میر رملہ (فلسطین) کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا ، امیر نے پوچھا کیا آپ کی اس کتاب میں تمام احادیث صحیح ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں ، اس میں صحیح اور حسن دونوں قتم کی احادیث ہیں ، اس پر امیر نے عرض کیا: آپ میرے لئے ان احادیث کو منتخب فرمادیں جو تمام ترضیح ہوں ، لہذا امیر کی فرمائش پر آپ نے سنن کبری سے احادیث صحیحہ کا انتخاب فرمایا اور اسکانام المجتبی رکھا۔

ای کوسنن صغری بھی کہتے ہیں ،عرف عام میں سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے۔محدثین جب مطلقارواہ النسائی کہیں توبیہی کتاب مراد ہوتی ہے اور کتب ستہ میں اس کا اعتبار ہے۔ آ بگی اس کتاب کی اخونی ہے کہ اکثر کتب صحاح کے اسالیب کی جامع ہے، یعنی
امام بخاری کے طرز پر ایک حدیث کو متعدد ابواب میں لاکر مختلف مسائل کا اثبات کیا ہے۔ امام
مسلم کے طریقہ پر ایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ا
ابوداؤد کے انداز پر صرف احکام فقہیہ سے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے۔ اور امام ترفدی کی
طرح احادیث کے ذیل میں ان پر فنی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع
طرح احادیث کے ذیل میں ان پر فنی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع



## امام ابن ماجبه

نام ونسب: محمر \_کنیت، ابوعبدالله \_عرف، ابن ملجه \_اور والد کانام یزید ہے، سلسله نسب یوں بیان کیا جاتا ہے ۔ ابوعبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الربعی القزویی -

ملجہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بیر آ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا ، ملامہ زبیدی نے تاج العروس میں اسکوبعض علاء کوقول بتایا ہے۔ لیکن صحیح بات بیہ ہے کہ ملجہ آ کیکے والدیزید کا لقب ہے اور بیری اکثر علاء اور قزوین کے مؤرخین کا مختار ہے۔ غالبًا بیہ ماہیجہہ کا

> سرب ہے۔ ولادت وعلیم:

قزوین عراق مجم کامشہور شہرہے، یہ ہی آپ کامولد وسکن ہے، آپ کی ولا دت ۲۰۹ھ میں ہوئی ۔ بچین کا زمانہ علوم وفنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا، اس وقت بنوعباس کا آفتاب اقبال نصف النھار برتھا۔ مامون رشیداس دور میں سربر آرائے سلطنت تھا۔

عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی بھیل کی ،اسکے بعد محدثین کی درسگاہوں کی طرف رخ کیا تا کہ علم حدیث حاصل کریں ۔قزوین میں اس وقت جلیل القدر

محدثين موجود تتھ\_مثلا

متونی ۲۳۳ متوفی ۲۳۷ متوفی ۲۳۷ ابوالحسن على بن محمد طنافسى ابو مجرعمر و بن رافع بجلى ابوسليمان اسمعيل بن توبه قزويي متوفی ۲۴۸

ابوموى بارون بن موى بن حبان مميى

ابوبكر محمد بن ابي خالديزيد قزوين طبري وغيرهم

آپ نے پہلے ان حضرات سے حدیث کا بڑا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر بھیل فن کیلئے خراسان، عراق، حجاز، مصراور شام کے متعدد شہروں کاسفر کیا۔ بالحضوص مکہ مکر مہ، مدینہ طیبہ، بھرہ اور بغداد کے محدثین وفقہاء سے اکتساب علم کیا۔ انکے علاوہ طہران ،اصفہان ،رہواز ،رملہ، بلخ ، بیت المقدس، حران ، دمشق فلسطین ،عسقلان ،مرواور نیشا پورکا نام بھی خاص طور پرذکر کیا جاتا ہے۔ اسما تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، مندرجہ بالا کے علاوہ چندا ساءیہ ہیں۔

محمد بن عبدالله بن نمير ،ابراہيم بن المنذ رالخرامی ،عبدالله بن معاويه هشام بن عمار ، ابو بكر بن ابی شیبه ،محمد بن بحي نميشا پوری ،احمد بن ثابت الجحد ری ،ابو بكر بن خلاد با بلی ،محمد بن بشار علی بن منذر \_وغير ہم

تلا فده: آ کیے تلافدہ میں بعض کے اساء اس طرح ہیں:۔

على بن سعيد عسكرى،احمد بن ابراجيم قزوينى،ابوالطيب احمد بن روح شعرانى،اسحاق بن محمد قزوينى،ابراجيم بن دينار الجرشى الصمدانى، حسين بن على بن برانياد،سليمان بن يزيد قزوينى، حكيم مدنى اصبهانى، وغير بم علم وضل: علم وصل:

امام ابن ملجه کی امامت فن مضل و کمال ،جلالت شان ،وسعت نظر اور حفظ حدیث وثقامت کے تمام علماء معترف ہیں۔ ابویعلی خلیلی لکھتے ہیں:

ابن ملجہ بڑے ثقبہ متنق علیہ، قابل احتجاج ہیں، آپکوحدیث اور حفظ حدیث میں پوری معرفت حاصل ہے۔

علامه ابن جوزی کہتے ہیں:

آپ نے بہت سے شیوخ سے ساع حدیث کیا ،اورسنن ،تاریخ اورتفسیر کے آپ

عارف تقے۔

علامہ ذھبی فرماتے ہیں:

بيشك آپ حافظ حديث ،صدوق اور وافرالعلم تھے۔

مورخ ابن خلكان نے لكھا:

آپ حدیث کے امام اور حدیث کے جمع متعلقات سے واقف تھے۔

وصال:۲۲ رمضان المبارك ۲۷ ه بروز پيرآپ كا وصال ہوا، چونسٹھ سال كى عمر پائى۔ آپكے بھائی ابو بکرنے نماز جنازہ پڑھائی، دسرے دن تدفین عمل میں آئی۔

آپ نے تین تصانف اپنی یادگار چھوڑی تھیں جن میں دونا پید ہیں ہفصیل اس طرح

### سنن ابن ماجه

امام ابن ملجہ کی بیہ مائیۂ ناز اور شہرۂ آ فاق تصنیف ہے، حافظ ذہبی نے اس کتاب کی بابت خودآپ کا بیقول نقل کیا ہے کہ:

میں نے جب کتاب لکھ کرامام حافظ ابوزرعہ کی خدمت میں پیش کی تووہ اسکودیکھ کر ہے ساختہ پکارام تھے۔

یہ کتاب اگرلوگوں کے ہاتھوں میں پہونج گئی تو اس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بیکار

اور معطل ہوکررہ جائیں گی۔

چنانچہ حافظ ابوز رعہ کا بی تول حرف بحرف پورا پورا اور سنن ابن ملجہ کے فروغ کے سامنے متعدد جوامع اورمصنفات کے چراغ ماند پڑگئے۔

سنن ابن ملجہ کو جس چیز نے عوام وخواص میں پذیرائی اور قبولیت عطاکی وہ اس کا شانداراسلوب اور روایت کاحسن انتخاب ہے۔ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی پیچیدگی اور البھن کے مطابقت نے اسکے حسن کو نکھارا ہے۔ چندخصوصیات ہے ہیں۔

ا۔ اس کتاب کی اکثر روایات وہ ہیں جو کتب خمسہ میں نہیں۔

۲۔ کوئی حدیث مررہیں لائی گئی ہے۔

سے۔ اختصارہ جامعیت میں اپنی مثال آپ ہے۔

سے مسائل واحکام سے متعلق احادیث ہی زیادہ تر لائی گئی ہیں۔

پانچویں صدی کے آخرتک صحاح کی بنیادی کتب میں صرف پانچ کتابوں کا شارہوتا تھا بعد میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر مقدی متوفی ہو ہے۔ 8 ھے نے اپنی کتاب شروط الائمۃ السقة ، میں ابن ماجہ کی شروط سے بھی بحث کی اور اسکو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کر کے صحاح کی اصل چھے کتابوں کو قرار دیا۔

ای دور میں محدث زرین بن معاویہ مالکی متو فی ۵۵۲ ھے اپنی کتاب التجرید للصحاح والسنن، میں کتب خمسہ کے ساتھ سنن ابن ماجہ کی جگہ مؤ طاامام مالک کولاحق کر دیا۔ اسکے بعد سے یہ اختلاف رہا کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب مؤطا ہے یا ابن ماجہ عام مغاربہ مؤطا کوتر ججے دیتے تھے اور مشارقہ سنن ابن ماجہ کو ۔ لیکن متاخرین نے ابن ماجہ کے حق میں اتفاق کر لیا اور اب غالب اکثریت اس طرف ہے کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ ہے۔ مطامہ ابوالحن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔ علامہ ابوالحن سندھی مقدمہ شرح ابن ماجہ میں لکھتے ہیں۔ وغالب المتا حرین علی انہ سادس الستة ۔ (۲۳)

# امام طحاوي

نام ونسب: نام ،احمد کنیت ،ابوجعفر والد کانام ،محمد ہے۔سلسلہ نسب یوں ہے۔ابوجعفراحمد بن محمد بن سلامہ بن عبدالملک بن سلمہ بن سلیم بن سلیمان بن جواب از دی حجری طحاوی مصری حفق۔

ازدیمن کا ایک طویل الذیل قبیله ہے اور چراسکی ایک شاخ ہے۔ چرنام کے تین قبائل سے ۔ چربن وحید ۔ چرزی اعین ۔ چراز د۔ اوراز دنام کے بھی دو قبیلے تھے، از دچر۔ از دشنوءہ۔ لہذا امتیاز کیلئے آپے نام کے ساتھ دونوں ذکر کر کے از دی چری کہا جاتا ہے۔ آپے آباء واجداد فتح اسلام کے بعد مصری فروکش ہوگئے تھے لہذا آپ مصری کہلائے۔ ولا دت و تعلیم :

طحانام کی بہتی مصرمیں وادی نیل کے کنارے آبادتھی ،آپکی ولادت ۲۲۹ھ میں اس بہتی میں ہوئی۔اس لئے آپکوطحاوی کہاجا تا ہے۔

آپطلب علم کیلئے مصر آئے اور یہاں اپنے ماموں ابوابراہیم اسمعیل بن یحی مزنی سے سے تعلیم عاصل کرنے میں مشغول ہوئے ،مزنی امام شافعی کے اجل تلا فدہ اور اصخاب میں تھے۔ ابتداء میں آپ امام شافعی کے مسلک پررہے پھرفقہ خفی کے متبع ہوگئے تھے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے پڑھ رہے تھے کہ آ بیکسبق میں بیمسئلہ آیا کہ اگر کوئی حاملہ عورت مرجائے اور اس کے بیٹ میں بچہ زندہ ہوتو برخلاف فدھب امام ابوحنیفہ کے امام شافعی کے نزد کے عورت کا بیٹ چیر کر بچہ نکالنا جا ترجہیں ۔ آپ اس مسئلہ کے پڑھتے ہی اٹھ امام شافعی کے نزد کے عورت کا بیٹ چیر کر بچہ نکالنا جا ترجہیں ۔ آپ اس مسئلہ کے پڑھتے ہی اٹھ

کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس شخص کی ہرگز پیروی نہیں کرتا جو مجھ جیسے آدمی کی ہلاکت کی گھڑے ہواہ نہ کرے۔ کیونکہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہوگئ تھیں اور آپ بیٹ چیر کرنکا لے گئے تھے۔ بیرحال و کھے کر آپ کے مامول نے آپ سے کہا خدا کی قتم تو ہرگز فقیہ نہیں ہوگا۔ پس جب آپ خدا کے فضل سے فقہ وحدیث میں امام بے عدیل اور فاضل بے مثل ہوئے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے ماموں پر خدا کی رحمت نازل ہوا گروہ زندہ ہوتے تو این میں مافعی کے ہمو جب ضرورانی قتم کا کفارہ ادا کرتے۔

امام طحاوی نے اپنے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد مصر کے شہرہ آ فاق استاذ ابوجعفر احمد بن ابی عمران موسی بن عیسی سے فقہ خفی کی خصیل شروع کی ، فقہ خفی پرانکو کامل دستگاہ حاصل تھی احمد بن ابی عمران موسی بن عیسی سے فقہ خفی کی خصیل شروع کی ، فقہ خفی پرانکو کامل دستگاہ حاصل تھی اور صرف دووا سطوں سے ان کا سلسلہ امام اعظم سے مل جاتا ہے۔ اس طرح امام طحاوی کی سند فقہ اس طرح ہے:۔

عن احمد بن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي

اسما تذہ مصرکے بعد آپ نے ملک شام ، بیت المقدی ،غزہ اور عسقلان کے مشاک سے ساعت کی ، ومثق میں ابوحازم عبدالحمید قاضی ومثق سے ملاقات کی اور ان سے فقہ حاصل کی۔ اسکے بعد مصروا پس تشریف لائے اور جس قدرمشائ حدیث آ کی حیات میں مصرآئے ان سب سے امام طحاوی نے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ چنداسا تذہ کے نام یہ ہیں۔

سلیمان بن شعیب کیسانی ، ابوموسی یونس بن عبدالاعلی ، ہارون بن سعیدرملی ، ابراہیم بن ابی داؤد برلسی ، احمد بن قاسم کوفی ، احمد بن داؤ دسدوسی ، احمد بن مهل رازی ، جعفرابن سلمی ، حسن بن عبدالاعلی صنعانی ، صالح بن شعیب بصری ، محمد بن جعفر فریا بی ، ہارون بن محمد عسقلانی ، تحیی بن عثمان سہمی ۔

تلا مٰدہ: آ بکی علمی شہرت دور دراز علاقوں میں پھیل گئی تھی ،حدیث وفقہ کی جامعیت نے آ پکو طلبہ کا مرجع بنادیا تھا ،لہذا دور دراز سے تشنگان علم آتے اور سیراب ہوکر جاتے ۔ بے شار لوگوں نے بڑھااورصاحب کمال ہو گئے چندنام یہ بیر ا۔

ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب طبرانی صاحب معاجیم ثلاثه \_ابوعثان احمد بن ابراجیم ،احمد بن عبدالوارث زجاج ،احمد بن محمد دامغانی ،ابومحمد سن عبدالوارث زجاج ،احمد بن محمد دامغانی ،ابومحمد سن عبدالرحمان بن ایحق جو ہری \_

علمی مقام:

آپ حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ واجتہا دمیں بہت بلند مقام پر فائز تھے، آپ کا شاراعاظم مجہدین میں ہوتا ہے، چنانچہ ملاعلی قاری نے آپ کو طبقہ ثالثہ کے محدثین میں شارکیا ہے فرماتے ہیں:

اس سے مراد وہ مجتہدین ہیں جوان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی روایت منقول نہ ہو۔ جیسے ابو بکر خصاف، ابوجعفر طحاوی، ابوالحسن کرخی ہمٹس الائمہ سرحسی مخخر الاسلام بز دوی مخخر الدین قاضی خال وغیرہم۔

یاوگ امام اعظم سے اصول وفروع میں مخالفت نہیں کرتے البتہ حسب اصول وقو اعد ان مسائل کا استنباط کرتے ہیں جن میں صاحب مذہب سے کوئی نص نہ ہو۔ حق گوئی :

امام طحاوی حق گو، نڈراور بے باک شخصیت کے مالک تھے، بغیر کی لاگ لیب کے اور نتائج کی پرواہ کئے بغیر کام کم حق اور اس پرقائم رہتے ، آپ قاضی ابوعبید کے نائب تھے لیکن انکو ہمیشہ صحیح روش کی تلقین کرتے رہتے ہتھے ، ایک مرتبہ قاضی صاحب سے فرمایا : وہ اپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کریں ۔ قاضی صاحب نے جواب دیا : اسمعیل بن اسحاق اپنے کارندوں کا کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے ۔ سابنہیں لیتے تھے ، امام طحاوی نے فرمایا : قاضی بکاراپنے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تھے ۔ قاضی صاحب نے چراسمعیل کی مثال دی ، امام طحاوی نے فرمایا : حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ قاضی صاحب نے پھراسمعیل کی مثال دی ، امام طحاوی نے فرمایا : حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ قاضہ سنایا۔

جب کارندوں کواس واقعہ کاعلم ہواتو وہ غضبناک ہو گئے اور انہوں نے قاضی کوامام

طحاوی کے خلاف بھڑ کا نا شروع کیا یہاں تک کہ قاضی آمام طحاوی کے مخالف ہو گئے۔اس اثناء میں قاضی معزول کردیئے گئے۔ جب امام طحاوی نے معزول کا پروانہ پڑھاتو پچھلوگ کہنے لگے، آپ کو مبارک ہو،آپ بیہ شکر سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے، قاضی صاحب بہر حال ایک صاحب علم آدمی تھے،اب میں کس کے ساتھ علمی گفتگو کیا کرونگا۔ فضل و کمال:

امام طحاوی کے فضل و کمال ، ثقامت و دیانت کااعتراف ہر دور کے محدثین مؤرخین نے کیا ہے۔علامہ عینی فرماتے ہیں :

امام طحاوی کی ثقابت ، دیانت علم حدیث میں پدطولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مہارت پراجماع ہو چکا ہے۔

ابوسعيد بن يونس تاريخ علماء مصر ميس لكهت بين:

آپ صاحب ثقامت اور صاحب فقد تھے، آپے بعد کوئی آپ جیسانہیں ہوا۔ حافظ ابن عبد البر لکھتے ہیں:

طحاوی حنفی المذہب ہونے کے باوجودتمام فقہی مذاہب پرنظرر کھتے تھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں:

آپ ثقه، ثبت اور فہیم تھے۔

امام ذهبی نے فرمایا:

آپ فقیه، محدث، حافظ، زبر دست امام اور ثقه تھے۔

امام سيوطى فرماتے ہيں:

آپامام،علامہ، حافظ،صاحب تصانیف، ثقه ثبت، فقیہ ہیں، آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دوسرانہ ہوا۔

جب عبدالرحمان بن اسحاق معمر جوہری مصر کے عہد و قضا پر متمکن ہوئے تو وہ آپ کے ادب واحترام کا پورا پوراخیال رکھتے تھے، سواری پر ہمیشہ ایکے بعد سوار ہوتے۔ جب ان سے اس

کاسبب بوجھا گیاتو کہنے لگے۔امام طحاوی مجھ سے گیارہ برس بڑے ہیں،اوروہ مجھ سے اگر گیارہ گھنٹے بھی بڑے ہوتے تو پھر بھی ان کااحتر ام لازم تھا۔ کیونکہ عہدۂ قضا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں جسکی وجہ سے میں امام طحاوی جیسی شخصیت پرفخر کرسکوں۔

وصال: بانوے سال کی عظیم عمر اور پر شکوہ زندگی گذارنے کے بعد آپ نے کیم ذی قعدہ اسلامیں وصال فرمایا ، قبر شریف قرافہ میں ہے جومصر کے اماکن متبر کہ میں سے ہے۔ شارع شافعیہ سے دائیں جانب شارع طحاویہ کے سامنے ایک گنبد کے نیچے بیآ فتاب علم محوخواب ہے۔ مزار پرتاریخ وصال کندہ ہے اور ایک خاص عظمت برسی ہے۔

تصانيف۔

آ کی تصانف کثیر تعداد میں ہیں ، بعض کتابوں میں تقریباً تمیں کی فہرست ملتی ہے ، ان میں مشکل الآ ٹاراورشرح معانی الآ ٹارنہایت مشہور کتابیں ہیں۔

شرح معانی الآثار کے بارے میں علامہ اتقانی نے فخر سے کہاتھا، جو محف طحاوی کی علمی مہارت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوا سے چاہیے کہ وہ شرح معانی الآثار کا مطالعہ کرے،مسلک حنفی تو الگ رہاکسی مذہب سے بھی اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کتاب سے امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرنانہیں تھا بلکہ ان کے سامنے اصل مقصد احناف کی تائید اور بیٹا بت کرنا تھا کہ امام اعظم کا موقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف نہیں ۔ اور جوروایات بظاہر امام اعظم کے مسلک کے خلاف ہیں وہ یا مؤول ہیں یا منسوخ۔

اس تصنیف میں امام طحاوی متعدد جگہ پراحادیث پرفنی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور مخالفین کی پیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی مخالفین کے بیٹے کہ یہ کتاب روایت سے بھی مخالفین کے نقط 'نظر کی تضعیف کرتے ہیں۔اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب روایت اور درایت کی جامع ہے اور جن خوبیوں اور محاسن پریہ کتاب مشتل ہے صحاح ستہ کی تمام کتب ان سے خالی ہیں۔

سبب تالیف: امام جعفر طحاوی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
مجھ سے بعض اہل علم حضرات نے فرمائش کی کہ میں ایسی کتاب تصنیف کروں جس میں احکام سے
متعلق رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ان احادیث کوجع کروں جو بظاہر متعارض ہیں اور چونکہ
ملحدین اور مخالفین اسلام اس ظاہری تعارض کی وجہ سے اسلام پر طعن کرتے ہیں اس لئے ان
متعارض روایات میں تطبیق دینے کیلئے علی اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب وسنت
متعارض روایات میں تطبیق دینے کیلئے علی اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب وسنت
متعارض روایات میں تطبیق دینے کیلئے علی اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب وسنت
متعارض روایات میں تطبیق دینے کیلئے علی اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو کتاب وسنت
متعارض روایات میں تطبی ہے درمیان تعارض نہ رہے اور طعن مخالفین سے یہ روایات ب
غبار ہوجا کیں۔

#### اسلوب:

تمام امہات کتب حدیث میں ام طحاوی کا طرز سب سے منفر داور دلچسپ ہے وہ ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث وارد کرتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے بید مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اسناف کثر ہم اللہ تعالیٰ اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل ایک اور حدیث ہے جو اس حدیث کے مخالف ہے ، پھر اس حدیث کے متعد دطرق ذکر کرتے ہیں ، اخیر میں ند ہب احناف کو تقویت دیتے ہیں۔ دونوں حدیثوں کا الگ الگ کی میان کر کے تعارض دور کرتے ہیں اور بھی پہلی حدیث کی سند کا ضعف ثابت کر کے دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلی حدیث کی سند کا ضعف ثابت کرکے دوسری حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات پہلی حدیث کا منسوخ ہونا واضح کر دیتے ہیں ۔ نیز انہوں نے ہر باب میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ احناف کی تائید کرنے کیلئے آخر میں ایک عقلی دلیل پیش کی جائے ۔ اور اگر مسلک احناف پر کوئی اشکال وار د ہوتا ہوتو اس کو بھی دور کرتے ہیں ۔ (۲۳)

# بشخ على منقى

نام ونسب: نام على لقب متقى والدكانام عبدالملك لقب مسام الدين ب سلسله نسب على بن عبد الملك القب مسلم الدين ب سلسله نسب على بن عبدالملك بن قاضى خال شاذ لى مديني چشتى -

آپ کے والد عبد الملک حسام الدین بن قاضی خال متقی قادری شاذیی مدینی چشتی ہیں آباء واجداد جو نپور سے آکر برھان پور میں مقیم ہوئے ، آپی ولا دت ۸۸۵ھ میں اسی شہر میں ہوئی ، پاکیزہ ماحول میں تعلیم وتربیت پائی ، آٹھ سال کی عمر میں شیخ بہاء الدین صوفی برھان پوری جوشاہ باجن چشتی سے مشہور تھے مرید ہوئے ، والد کا انتقال اسکے بعد ہی آپی صغرتی میں ہوگیا۔

نوجوانی میں بمقام مندوایک بادشاہ کی ملازمت بھی کرلی تھی جواس وقت مالوہ کی قدیم کا مدہ میں سادہ اسے بادشاہ کی ملازمت بھی کرلی تھی جواس وقت مالوہ کی قدیم

حکومت کا صدر مقام تھا۔لیکن سعادت ازلی اور عنایت الہی نے اس سے دل برداشتہ کر دیا ملاز مت ترک کر کے ملتان کارخ کیااور وہاں شیخ حسام الدین متقی ملتانی کی خدمت میں حاضری دی۔

دوسال کی مدت میں تفسیر بیضاوی اورعین العلم کا آپ سے درس لے کراوراس کوزادراہ

بنا كرحرمين شريفين زاهما الثدشر فاوتغظيما كاسفراختيار فرمايا

کم معظمہ پہو کی کرشنے ابوالحن شافعی بکری کی خدمت میں عاضر ہوکر مزید علم شریعت وطریقت پایا ،سلسلہ عالیہ قادر بیشا ذلیہ مدیدیہ میں مجاز ہوئے اور پھرشنے محمد بن محمد سخاوی کی خدمت میں رہکر سلسلہ عالیہ قادر بیکا خرقہ حاصل کیا۔ دیگر مشائخ طریقت سے بھی اجازت و فلافت سے نوازے گئے اور حدیث کی سندشنے شہاب الدین احمد بن حجر کئی سے عاصل کی اور مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کرلی۔

شيخ عبدالحق محدث د بلوى لكصة بين:

ای دوران آپ نے کنز العمال نامی کتاب مدون دمرتب فرمائی جوآپ کاعظیم علمی ددین شاہ کار ہے۔ نیز آپ نے احادیث مکررہ کو چھانٹ کر منتخب کنز العمال بھی تحریر فرمائی ۔ ان کتابوں کو د کیھ کرآپ کے شیخ ابوالحن بکری شافعی نے فرمایا تھا ، امام سیوطی نے جمع الجوامع لکھ کرتمام لوگوں پر احسان کیا تھالیکن شیخ علی متقی نے کنز العمال کی تدوین فرما کرخودان پراحسان کیا ہے۔ آپکی تصانیف کی تعداد ایک سوسے متجاوز ہے۔ پوری عمر زھد وتو کل میں بسر فرمائی

آ بلی تصانیف کی تعداد ایک سوسے متجاوز ہے۔ پوری عمر زهد وتو کل میں بسر فر مائی ۔اسکے بعد هندوستان میں محمود شاہ صغیر گجراتی کے دور میں دومر تبہ تشریف لائے ، شاہ صغیر آپ کا مرید بھی ہوگیااتھا۔

آپ کا وصال۲رجمادی الآخرہ ۹۷۵ ھے صادق کے وقت مکہ معظمہ میں ہوا، مکہ معظمہ میں تدفین کی گئی۔شخ عبدالوہاب متقی آپ کے ارشد تلامذہ میں شار ہوتے ہیں۔(۲۵)

## شيخ عبدالوماب متقى

نسب وولا دت: آپ کی ولادت مندومیں ۹۰۲ هیں ہوئی۔

آپ کے والد ماجد شیخ ولی اللہ مندو کے اکابرین میں سے تھے، بعد میں برھان پور سکونت اختیار کر کی تھی لیکن تھوڑ ہے دن بعد انقال ہو گیا۔ پچھ کرصہ بعد آپ کی والدہ بھی رحلت فرما گئیں لیکن تائید ربانی اور توفیق بردانی نے آپ کی رفاقت کی ۔ آپ نے چھوٹی سی عمر ہی سے طلب حق کیلئے فقر و تجرید ، سفر و سیاحت اختیار فرمائی ، نواح گجرات ، علاقہ دکن ، سیلون لئکا اور سراندیپ کے ختلف مقامات پر گئے ، آپ کامعمول تھا کہ تین دن سے زیادہ کہیں قیام نہیں کرتے سے ، البتہ تخصیل علم کاموقع جہال ملتا تو حسب ضرورت قیام کرتے۔

بیں سال کی عمر ہوگی کہ آپ سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہونچ گئے۔ بیہ ۹۶۳ کا زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت شیخ علی متقی مسند درس پر متمکن تھے، دور دورائکی شہرت تھی ، وہ شیخ عبدالو ہاب متقی کے والد سے بھی واقف تھے، چنانچہ آپ انکی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں

کے ہور ہے۔

فیخ عبدالو ہاب متی کا خط نہایت پا کیزہ تھا، شیخ علی متی نے سب سے پہلے ان سے یہ کام لیا، جوشخص مدتوں صحرانوردی کرتار ہا ہوا سکی طبیعت میں یکسوئی پیدا کرنے کیلئے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے بیکام انجام دیا اور شیخ علی متی کی ایک کتاب جو ہارہ ہزار سطروں کی تھی کل ہارہ را توں میں کمل کتاب کردی ۔ تجب خیز بات یہ ہے کہ دن بھر دوسری کتابوں کی تھیجے و کتابت میں مشغولیت رہتی ،صرف رات کوشنخ کی کتاب لکھنے کا موقع ملتا تھا۔ شیخ علی متی نے ان کا بید وق وشوق دیکھا تو مزید قلبی تعلق ہوگیا، شیخ عبدالو ہاب نے بھی ملتا تھا۔ شیخ علی متی غیدالو ہاب نے بھی

انکے آستانہ کواس مضبوطی سے پکڑا کہ ۹۷۵ھ آپکے وصال تک و ہیں جےر ہے،خودفر ماتے تھے: میرے شیخ علی متقی کا وصال میرے زانو پر ہوا۔ اسکے بعد مکہ معظمہ میں ایسا مرکز قائم کیا جسکی شہرت دوردور تک پھیل گئی۔ شیخ محقق لکھتے

ئي:

اس زمانے میں انکے برابرعلوم شرعیہ پرعبورر کھنے والے کم ہونگے۔اگر کہاجائے کہ لغت قاموں آپکو پوری یادتھی تو مبالغہ نہ ہوگا۔ای طرح فقہ وحدیث اور فلسفہ کی کتابیں بیشتریاد تھیں۔برسوں حرم شریف میں درس دیا۔

كمه معظمه ميں بيٹھ كرسارى علمى دنيا كواپئې طرف متوجه كرليا تقااورا پے علمى تبحر كاسكه حجاز

ويمن اورمصروشام كےعلماء سےمنوایا تھا۔

شخ عبدالوہاب متقی عمر کے بیشتر حصہ میں مجرد ہی رہے ،عمر جب چالیس اور پچاس کے درمیان تھی تو شادی کی ،شادی سے پہلے ان کا بیرحال تھا کہ جو کتابت وغیرہ کی اجرت ملتی سب فقراء پرتقسیم کردیتے تھے۔شادی کے بعد اہل وعیال کے حقوق کو مقدم سمجھتے تھے لیکن پھر بھی بیہ حال تھا کہ سمجھتا جے لیکن پھر بھی بیہ حال تھا کہ سمجھتا جے کی مدد سے گریز نہ کرتے تھے۔

ھندوستان کے فقراءا نکی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کھانے کپڑے وغیرہ سے انکی مددکرتے تھے۔

آپاپ زمانہ میں علم وعمل ،حال واتباع ،استقامت وتربیت ،مریدوں کےسلوک اور طالب علموں کی افادیت وامداد ،غریبوں فقیروں پرمہر بانی وشفقت ،مخلوق الہی کونفیحت اور تمام نیک کاموں کی تلقین کرنے میں اپنے ہیرومرشد کے حقیقی وارث ،اولین خلیفہ اور صاحب امرار تھے۔

آپ کاوصال ۱۰۰۱ هیں مکه معظمنی موار (۲۲)

# فينخ عبدالحق محدث دہلوی

نام ونسب: نام ،عبدالحق ـ والدكانام ،سيف الدين ـ اورلقب، شيخ محدث دہلوی ،اور محقق على الاطلاق ہے ـ سلسلہ نسب يوں ہے:

شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله بن شیخ فیروز بن ملک موی بن ملک معز الدین بن آغامحمرترک بخاری۔

آپ کے مورث اعلی آغامحد ترک بخارا کے باشندے تھے، وطن کے مایوس کن حالات سے دل برداشتہ ہوکر تیرھویں صدی عیسوی میں ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ھندوستان آئے۔

یہ سلطان علاء الدین خلجی متوفی ۱۳۱۱ء کا دور حکومت تھا۔ سلطان نے آپ کو اعلی عہدوں سے نوازا۔ انہی ایام میں گجرات کی مہم پیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح گجرات کے مہم پیش آئی تو آپ نے اس میں خوب حصہ لیا اور فتح گجرات کے بعدو ہیں سکونت اختیار کرلی۔ آپکواللہ تعالی نے کثیر اولا دعطا کی تھی ، ایک سوایک مبلے تھے، ایک ساتھ نہایت عزت ووقار کی زندگی گذارتے تھے، لیکن قضا وقدر کے فیصلے اٹل ہیں ، ایک ہولناک سانحہ یہ پیش آیا کہ سولڑ کے انتقال کر گئے۔

سب سے بڑے صاحزادے معزالدین باقی رہے، آغامحدترک کے دل و د ماغ پر بجلی سب سے بڑے صاحزادے معزالدین باقی رہے، آغامحدترک کے دل و د ماغ پر بجلی سی گرگئی، فتح و نصرت کے ڈیئے بجاتا ہوا گجرات آنے والاشخص ماتمی لباس پہن کر پھر واپس د بلی آگیا اور شیخ صلاح الدین سہرور دی کی خانقاہ میں گوشہ تنہائی اختیار کرلی۔ یہاں ہی انتقال ہوا اور عیدگاہ شمسی کے عقب میں سپر د خاک کئے گئے۔

ملک معز الدین: ملک معزالدین نے خاندان کے ماتمی ماحول کوختم کیا اورعزم وہمت کے

ساتھ دہلی میں سکونت اختیار کی۔

شیخ فیروز: ملک موی کے کئی بیٹے تھے ان میں شیخ فیروز امتیازی شان کے مالک تھے۔انہوں نے اپنے خاندان کی شہرت اور عظمت کو چار چاندلگائے ،علم نبہ گری ،شعروشاعری اور سخاوت ولطافت میں وحیدعصراور مکمائے روزگار تھے، بہرائج شریف کے کسی معرکہ میں ۸۶۰ھ/ ۱۳۵۵ء میں شہید ہوئے۔

آپ جب معرکہ کیلئے جانے لگے تو انکی بیوی جوان دنوں حاملہ تھیں انہوں نے رو کئے کی کوشش کی اس پر جواب دیا۔

میں نے خداہے دعا کی ہے کہ بیٹا ہواوراس سے نسل چلے۔اسکواورتم کوخدا کے سپر د کرتا ہوں نہ معلوم اب مجھے کیا پیش آئے۔

شیخ سعد الله: کچھایام کے بعد شیخ سعد الله پیدا ہوئے بیشنخ محدث کے دادا ہیں۔ بڑی خوبیوں کے مالک اور اپنے شہید باپ کے اوصاف وخصائل کے جامع تھے، ابتدائی زمانہ تخصیل علم میں گذرا، پھر عبادت وریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے اور شیخ منکن کے دست حق پرست پر بیعت کرلی۔ انگی رہنمائی میں سلوک ومعرفت کی منزلیس طے کیس۔ انکے بیٹے شیخ سیف الدین نے انکورات کے وقت رور وکر عاشقانہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ انکے دوصا جزادے تھے شیخ رزق الله ، شیخ سیف الدین۔

شخ سعداللہ کے وصال کے وقت شخ سیف الدین کی عمر آٹھ سال تھی۔وصال سے پچھ دن بل آپ اپنے بیٹے کولیکر دومنزلہ پر پہو نچے اور نماز تہجد کے بعد بیٹے کوقبلہ رو کھڑا کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی ۔الہی ! تو جانتا ہے کہ میں دوسرے لڑکوں کی تربیت سے فارغ ہو چکا اور ایکے حقوق سے عہدہ برآ ہوگیا ،لیکن اس لڑ ہے کو پنتیم و بے کس چھوڑ رہا ہوں اسکے حقوق میرے ذمہ ہیں ،اسکو تیرے سپر دکرتا ہوں تو اسکی حفاظت فرما۔

کے بعد ۹۴۸ ھے کو وصال ہو گیا۔ دعا شرف قبولیت پا چکی تھی ،لہذاان کا بیجگر گوشہ ایک دن دہلی کا نہایت ہی باوقعت اور باعزت انسان بنا اور اس گھر میں وہ آفتاب علم نمودار ہوا جس نے ساری فضائے علم کومنور کردیا۔

سیف الدین: شخ سیف الدین، ۹۴۰ ه مطابق ۱۵۱۳ و دیلی میں پیدا ہوئ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تا کا کام میں کی بہت ی خوبیاں عطا کی تھیں وہ ایک صاحب ول بزرگ، اجھے شاعراور پر لطف بذلہ سنج انسان تھے۔ ساتھ ہی وہ صاحب باطن اور خدار سیدہ بزرگ تھے۔ شخ امان اللہ پانی پی سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔ بسااوقات خوف وخشیت کا اس قدر غلبر ہتا کہ اس میں مستغرق رجے لیکن وصال کے وقت یہ کیفیت ذوق وشوق میں بدل گئی ،عمر او وقت تھا، شخ عبد الحق کو مسجد سے بلوایا، شخ نے بحالی کی حالت دیکھی تو متعجب ہوئے، فرمایا۔ بابا، جان الوکہ مجھے کو اس مسجد سے بلوایا، شخ نے بحالی کی حالت دیکھی تو متعجب ہوئے، فرمایا۔ بابا، جان الوکہ مجھے کو اس وقت کچھ درنج و فکر نہیں ہے بلکہ شوق پر شوق اور خوشی پر خوشی ہے۔ جو میرا مطلوب تھا اب حاصل ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے جاتا رہے، تمام عمر میں نے دعا کی تھی آئر وقت میں ذوق وشوق کے ساتھ اس جگہ سے لیجا نا۔ ۲۷ رشعبان ۹۹۰ ھے/۱۹۸۱ء کو یہ بے چین عاش اپنے محبوب حقیقی سے حالا ا

### شيخ محدث د ملوى كى ولا دت اورتعليم وتربيت:

آ کی ولادت ماہ محرم ۹۵۸ ہے/۱۵۵۱ء کو دہلی میں ہوئی۔ بیاسلام شاہ سوری کا زمانہ تھا مہدوی تحریک اس وفت پورے مرح وج پرتھی جسکے بانی سیدمحد جو نپوری تھے۔ شخ کی ابتدائی تعلیم و تربیت خود والد ماجد کی آغوش ہی میں ہوئی۔ والد ماجد نے انکوبعض الیی ہدایتیں کی تھیں جس پر آپ تمام عمر عمل پیرار ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے کیکر کا فیہ تک والد ماجد ہی سے پڑھا۔
شخ سیف الدین اپنے بیٹے کی تعلیم خودا پنی نگرانی میں مکمل کرانے کیلئے بے چین رہے میں مرجر کے تھے، انکی تمناتھی کہوہ اینے جگر گوشہ کے سینہ میں وہ تمام علوم منتقل کردیں جو انہوں نے عمر بحرکے میں میں کا معام علوم منتقل کردیں جو انہوں نے عمر بحرکے

ریاض سے حاصل کئے تھے ،لیکن انکی پیرانہ سالی کا زمانہ تھا ،اس لئے سخت مجور بھی تھے بھی کتابوں کا شار کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ بیداور پڑھالوں۔ پھر فرماتے :

مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت بیتصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کمال تک پیونچادے جومیں نے خیال کیا ہے۔

بیخ محدث خود بے حد ذہین تھے، طلب علم کا سچا جذبہ تھا، بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد پڑھ لی اور بندرہ برس کی عمر ہوگی ، کہ مختصر ومطول سے فارغ ہوئے ، اٹھارہ برس کی عمر میں کا میں علوم عقلیہ ونقلیہ کا کوئی گوشہ ایسانہ تھا جسکی سیر نہ کر چکے ہوں۔

عربی میں کامل دستگاہ اور علم کلام ومنطق پر پوراعبور حاصل کرنے کے بعد شیخ محدث نے دانشمندان ماوراءالنہر سے اکتساب کیا۔ شیخ نے ان بزرگوں کے نام نہیں بتائے ، بہر حال ان علوم کے حصول میں بھی انکی مشغولیت اور انہاک کا وہی عالم رہا کہ رات ودن کے کسی حصہ میں فرصت نہائی تھی۔

شخ نے پاکئی عقل وخرد کے ساتھ ساتھ عفت قلب ونگاہ کا بھی پورا پورا خیال رکھا، بچپن سے انکوعبادت وریاضت میں دلچیسی تھی ، انکے والد ماجد نے ہدایت کی تھی۔ ملائے خشک ونا ہموار نباشی۔

چنانچی<sup>ء</sup>مر کجرا کئے ایک ہاتھ میں جام شریعت رہااور دوسرے میں سندان عشق ۔والد ماجد نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات کچونک دیئے تھے جو آخر عمر تک انکے قلب وجگر کو گرماتے رہے۔

اس زمانہ میں شیخ محدث کوعلاء ومشائخ کی صحبت میں بیٹھنے اور مستفید ہونے کا برواشوق تھا ،اپنے ندہبی جذبات اور خلوص نیت کے باعث وہ ان بزرگوں کے لطف وکرم کا مرکز بن حاتے تھے۔

. شخ اسحاق متوفی ۹۸۹ ھسپرور دیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ تضاور ملتان سے دہلی سکونت اختیار کرلی تھی ،اکثر اوقات خاموش رہتے لیکن جب شیخ انکی خدمت میں حاضر ہوتے تو بے حد

التفات وكرم فرمات\_

شیخ نے بھیل علم کے بعد ہندوستان کیوں چھوڑ ااسکی داستان طویل ہے ، مختفریہ کہ آپ
کچھ عرصہ فتح پورسیری میں رہے ، وہاں اکبر کے درباریوں نے آپی قدر بھی کی لیکن حالات کی
تبدیلی نے یوں کروٹ لی کہ اکبر نے دین البی کا فتنہ کھڑ اکر دیا۔ ابوالفضل اور فیضی نے اس دینی
اختثار کو ہوا دی ، یہ دیکھ کر آپی طبیعت گھبراگئی ، ان حالات میں ترک وطن کے سواکوئی چارہ نہ تھا
اہذا آپ نے غیرت دینی سے مجبور ہوکر حجازی راہ لی۔

997 ھیں جبکہ شیخ کی عمر اڑتمیں سال تھی وہ حجاز کی طرف روانہ ہوگئے۔وہاں پہونچ کرآپ نے تقریباً تین سال کا زمانہ شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت میں گذارا۔انکی صحبت نے سونے پرسہا گے کا کام کیا، شیخ نے علم کی تکمیل کرائی اوراحسان وسلوک کی راہوں سے آشنا کیا۔ شیخ عبدالوہاب متقی نے آپکومشکوۃ کا درس دینا شروع کیا، درمیان میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوا اور پھر تین سال کی مدت میں مشکوۃ کا درس کمل ہوا۔

اسکے بعد آ داب ذکر بقلیل طعام وغیرہ کی تعلیم دی اور تصوف کی پچھ کتابیں پڑھا ئیں ۔ پھر حرم شریف کے پچھ کتابیں پڑھا ئیں ۔ پھر حرم شریف کے ایک جمرہ میں ریاضت کیلئے بٹھا دیا۔ شیخ عبدالوہاب متقی نے اس زمانہ میں انکی طرف خاص توجہ کی۔ ان کا بید ستورتھا کہ ہر جمعہ کو حرم شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب یہاں آتے توشیخ عبدالحق سے بھی ملتے اور انکی عبادت وریاضت کی گرانی فرماتے۔

فقہ خفی کے متعلق شیخ محدث کے خیالات قیام حجاز کے دوران بدل گئے تھے اور وہ شافعی فرہب اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، شیخ عبدالو ہاب کو اس کاعلم ہوا تو منا قب امام اعظم پر ایسا پرتا ثیر خطبہ ارشاد فر مایا کہ شیخ محدث کے خیالات بدل گئے اور فقہ خفی کی عظمت ان کے دل میں جاگزیں ہوگئی ۔ حدیث ، تصوف فقہ خفی اور حقوق العباد کی اعلی تعلیم در حقیقت شیخ عبدالو ہاب متقی کے قدموں میں حاصل کی ۔

علم ومل کی سب وادیوں کی سیر کرنے کے بعد شیخ عبدالوہاب متقی نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ہندوستان واپس جانے کی ہدایت کی اور فرمایا:

اب تم ابنے گھر جاؤ کہ تمہاری والدہ اور بچے بہت ہریثان حال اور تمہارے منتظر ہونگے۔

شیخ محدث ہندوستان کے حالات سے پچھا یے دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ یہاں آنے کو مطلق طبیعت نہ چاہتی کی سیاں آنے کو مطلق طبیعت نہ چاہتی تھی لیکن شیخ کا تھم ماننا ازبس ضروری تھا ، شیخ نے رخصت کرتے وقت حضرت سیدناغوث اعظم شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیرا ہمن مبارک عنایت فرمایا۔

آپ ۱۰۰۰ ہیں ہندوستان واپس آئے۔ بیدوہ زمانہ تھا جب اکبر کے غیر متعین نہ ہی افکار نے دین الہی کی شکل اختیار کر کی تھی۔ ملک کا سارا نہ ہی ماحول خراب ہو چکا تھا۔ شریعت وسنت سے بے اعتنائی عام ہو گئی تھی۔ دربار میں اسلامی شعار کی تھلم کھلاتفتیک کی جاتی تھی۔ حجاز سے واپسی پرشنے عبدالحق نے دبلی میں مند درس وارشاد بچھا دی۔ شالی ہندوستان میں اس زمانہ کا یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت وسنت کی آ واز بلند ہوئی۔ درس و تدریس کا یہ مشغلہ آپ نے آخری کھا۔ انکامدرسہ دبلی ہی میں نہیں سارے شالی ہندوستان مشغلہ آپ نے آخری کھات تک جاری رکھا۔ انکامدرسہ دبلی ہی میں نہیں سارے شالی ہندوستان میں الی امتیازی شان رکھتا تھا کہ سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ استفادہ کیلئے جمع ہوتے اور متعدد اسا تذہ درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔

یہ دارالعلوم اس طوفانی دور میں شریعت اسلامیہ اور سنت نبویہ کی سب سے بڑی
پشت پناہ تھا، مذہبی گراہیوں کے بادل چاروں طرف منڈلائے ، مخالف طاقتیں بارباراس
دارالعلوم کے بام ودرسے نکرائیں لیکن شخ محدث کے پائے ثبات میں ذرابھی لغزش پیدانہ
ہوئی۔آپنورم واستقلال سے وہ کام انجام دیا جوان حالات میں ناممکن نظر آتا تھا۔
شخ نے سب سے پہلے والد ماجد سے روحانی تعلیم حاصل کی تھی اور انہیں کے تم سے
مضرت سیدموی گیلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ یہ سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتب
بزرگ تھے۔ مکہ معظمہ سے بھی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، شاذلیہ اور مدینیہ میں خلافت حاصل کی۔
ہندوستان واپسی پر حضرت خواجہ باقی باللہ کے فیوض وبرکات سے مستفید ہوئے۔

حضرت خواجه باقی بالله کی ذات گرامی احیاء سنت اور امات بدعت کی تمام تحریکول کامنیع و مخرج محقی۔ انظے ملفوطات و مکتوبات کا ایک آیک حرف انگی مجد دانه مساعی ، بلندی فکر و نظر کا شاہد ہے۔
شخ کا قلبی اور حقیقی تعلق سلسلہ قا دریہ سے تھا ، انگی عقیدت وارادات کا مرکز حضرت سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه تھے۔ اینے دل و د ماغ کاریشدریشہ شخ عبدالقا در جیلانی قدس سرہ کے عشق میں گرفتارتھا، یہ سب بچھ آ بچی تصانیف سے ظاہر و باہر ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلیم شاہ بنوری کےعہد میں پیدا ہوئے اور شاہجہاں کے سنہ جلوس میں وصال فرمایا۔

ا کبر، جہانگیراور شاہجہاں کاعہدانہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھااور حالات کا بغور مطالعہ کیا تھالیکن انہوں نے بھی سلاطین یاار باب حکومت سے کوئی تعلق نہ رکھا۔عمر مجر گوشہ تنہائی میں رہے ۔

وصال: ٢١ر ربيع الاول٥٠١ه ويرة فتأب علم جس نے چورانو سے سال تک فضائے ہند کواپی ضوفشانی سے منورر کھا تھاغروب ہو گیا۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

تصانیف: آئی تصانیف سوسے زائد شار کی گئی ہیں ، المکاتیب والرسائل کے مجموعہ میں ۱۸ رسائل کے مجموعہ میں ۱۸ رسائل شامل ہیں، انکوایک کتار بہ شار کرنے والے تعداد تصنیف بچاس بتاتے ہیں۔

آپ نے بیبوں موضوعات پرلکھالیکن آپ کا اصل وظیفہ احیاء سنت اورنشر احادیث رسول تھا، اس لئے اس موضوع پر آپ ایک درجن سے زیادہ کتابیں تصنیف فرما کیں، دو کتابیں نہایت مشہور ہیں:

اشعة اللمعات: افعة اللمعات فارى زبان مين مشكوة كى نهايت جامع اوركمل شرح ب-شخ محدث نے بيكارنامه چھسال كى مدت مين انجام ديا۔

> لتنقيح لمعات الشيخ:

عربی زبان میں محکوة کی شرح ہے، دوجلدوں پر شمل فہرست التوالیف میں شیخ نے

سرفہرست اسکا ذکر کیا ہے ،اشعۃ اللمعات کی تصنیف کے دوران بعض مضامین ایسے پیش آئے جن کی تشریح کوفارسی میں مناسب نہ سمجھا کہ بیاس وفت عوام کی زبان تھی بعض مباحث میں عوام کوشریک کرنامصلحت کے خلاف تھا،لہذا جو با تیں قلم انداز کر دی تھیں وہ عربی میں بیان فرمادیں ۔ لمعات میں لغوی بخوی مشکلات اور فقہی مسائل کونہا بت عمدہ گی ہے لی کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں احادیث سے فقہ فی کی تطبیق نہایت کا میا بی کے ساتھ کی گئی ہے۔

ای طرح دوسری تصانیف حدیث واصول پرآ کی بیش بہامعلومات کاخزانہ ہیں۔ شخ کی علمی خدمات کا ایک شاندار پہلویہ ہے کہ انہوں نے تقریباً نصف صدی تک فقہ وحدیث میں تطبیق کی اہم کوشش فرمائی ۔ بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں انکی خدمات کو غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔

مثلانواب صديق حن خال لكھتے ہيں:

فقيه حنى وعلامه دين حنى است، اما بحدث مشهوراست \_

شیخ محقق فقہاءاحناف سے تھےاور دین حنیف کے زبر دست عالم لیکن محدث مشہور ہیں۔ بعنی بیتا ثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہرت واقعی نہ تھی ، گویا محدث ہونا اسی صورت میں متصور ہوتا ہے جب کسی امام کی تقلید کا قلا دہ گردن میں نہ ہو۔

مزيدلكھتے ہيں:

وستگاهش درفقه بیشتر ازمهارت درعلوم سنت سنیه ست \_ ولهذا جانب داری الل رائے جانب اوگرفته \_معهذا جانب حمایت سنت صحیحه نیزنم وده \_ طالب علم را باید که درتصانیف و بے" خذما صفا ودع ما کدر" پیش نظر دارد وزلات تقلید اور ابرمحامل نیک فرود آرد \_ از سوءظن درحق چنیس بزرگوارال خودرا دورگرداند \_

شیخ علم فقہ میں بہنبت علوم سنت زیادہ قدرت رکھتے تھے،لہذا فقہاءرائے زیادہ تر انگی حمام فقہ میں بہنبت علوم سنت زیادہ قدرت رکھتے تھے،لہذا فقہاءرائے زیادہ تر انگی حمایت بھی کی ہے انگی حمایت بھی کی ہے ۔ انگی حمایت کرتے ہیں ،ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے سنن صحیحہ کی حمایت بھی کی ہے ۔ الہذا طالب علم کو چاہیئے کہ انگی صحیح باتیں اختیار کرے اور غیر تحقیقی باتوں سے پر ہیز کرے۔لیکن ائے تقلیدی مسائل کواچھے مواقع ومحامل پر منطبق کرنا چاہیئے ۔ایسے بزرگوں سے بدگمانی اچھی چیز نہیں۔

اہل علم پرواضح رہے کہ بیرائے انصاف ودیانت سے بہت دوراور پرتشد دخیالات کو ظاہر کرتی ہے۔

شخ محدث کا اصل مقصد بیرتھا کہ فقہ اسلامی کوعزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھا جانا چاہیئے۔اس لئے کہ اسکی بنیاد قرآن وحدیث پر ہے اور وہ ایک ایسی روح کی پیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ چڑہا ہوا ہے ، خاص طور پر فقہ خفی پر بیاعتراض کہ وہ محض قیاس اور رائے کا نام ہے بالکل بے بنیاد ہے ،اسکی بنیاد متحکم طور پر احادیث پر رکھی گئی ہے۔مشکوۃ کا گہرامطالعہ فقہ خفی کی پر برتریت کو ثابت کرتا ہے۔

ایے دور میں جبکہ مسلمانوں کا ساجی نظام نہایت تیزی سے انحطاط پذیر ہور ہاتھا۔
جب اجتہادگر ابی پھیلانے کا دوسرانام تھا، جب علاء سوکی حیلہ بازیوں نے بنی اسرائیل کی حیلہ
ساز فطرت کوشر مادیا تھا،سلاطین زمانہ کے درباروں میں اور مختلف مقامات پرلوگ اپنی ابنی فکر
ونظر میں الجھ کرامت کے شیرازہ کومنتشر کررہے تھے تو ایسے وقت میں خاص طور پرکوئی عافیت کی
راہ ہوسکتی تھی تو وہ تقلید بی تھی ،اس لئے کہ:

مضمحل گردد چو تقویم حیات ملت از تقلید می گیر د ثبات

رہاعلم حدیث تو اسکی اشاعت کے سلسلہ میں شخ محقق کا تمام اہل ہند پرعظیم احسان ہے خواہ وہ مقلدین ہوں یا غیر مقلدین ۔ بلکہ غیر مقلدین جو آج کل اہل حدیث ہونے کے دعوی دار ہیں انکوتو خاص طور پر مر ہون منت ہونا چاہیئے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی ترویج واشاعت میں نمایاں کر دار شخ ہی نے ادا کیا بلکہ اس فن میں اولیت کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔ آج کے اہل حدیث خواہ اسکا انکار کریں لیکن اسکے سرخیل مولوی عبدالرجمٰن مبار کپوری مقدمہ شرح ترفدی میں کسمتے ہیں۔

حتى من الله تعالى! على الهند بافاضة هذاالعلم على بعض علمائها ،كالشيخ عبدالحق بن سيف الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اسنتين و حمسين والف وامشالهم وهو اول من جاء به في هذاالاقليم وافاضه على سكانه في احسن تقويم ـثم تصدى له ولده الشيخ نورالحق المتوفى في سنة ثلاث وسبعين والف ، وكذلك بعض تلامذته على القلة ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجرمن عمل بها ،كما اتفق عليه اهل الملة \_

یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان پراحسان فرمایا کہ بعض علماء ہندکواس علم سے نوازا ۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۵۰ اھ وغیرہ۔ یہ پہلے مخص ہیں جواس ہندوستان میں یہ علم لائے اور یہاں کے باشندگان پراجھے طریقے سے اس علم کا فیضان کیا۔ پھرا تکے صاحبز ادے شیخ نورالحق متوفی ۷۳ اھنے اسکی خوب اشاعت فرمائی ۔ اسی طرح آ کے بعض تلامذہ بھی اس میں مشغول ہوئے۔ لہذا جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اسکوار کا اجر ملے گا اور بعد کے ان لوگوں کا بھی جواس پر عمل پیرارہے، جیسا کہ اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے۔

غرض ہیہ بات واضح ہو چکی کہ شخ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی نے علم حدیث کی نشر واشاعت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس سے آج بلااختلاف نذہب ومسلکہ سب مستفید ہیں، بید وسری بات ہے کہ اکثر شکر گذار ہیں اور بعض گفران نعمت میں مبتلا ہیں۔ آ بکی اولا وامجاد اور تلا مذہ کے بعد اس علم کی اشاعت میں نمایاں کر داراد اکرنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آ بیے صاحبز ادگان ہیں جنکی علمی خدمات نے ہندوستان کو علم

حدیث کے انوار وتجلیات سے معمور کیا۔ (۲۷)

# حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوى

نام ونسب: نام، احمد کنیت، ابوالفیاض عرف، ولی الله تاریخی نام عظیم الدین اور بشارتی نام ونسب، نام، احمد کنیت، ابوالفیاض عرف سے امیر المؤمنین سیدناعمر فاروق اعظم تک اور والد می طرف سے امیر المؤمنین سیدناعمر فاروق اعظم تک اور والده ماجده کی طرف سے حضرت امام موی کاظم تک پہونچتا ہے، اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور نسبا فاروقی ہیں۔

والد ماجد حضرت علامہ شاہ عبدالرحیم فقہاء احناف کے جیدعلماء میں شار ہوتے تھے، فاوی ہندیہ کی ترتیب وقد وین میں بھی آپ کچھایا م شریک رہے ہیں۔ ولا دت و علیم :

آ کمی ولادت ۴ رشوال ۱۱۱۳ه/۷۰۲۱ء میں بروز چہار شنبہ بوقت طلوع آفتاب آ کمی ننہال قصبہ پھلت ضلع منظفر نگر میں ہوئی۔

پانچ سال کی عمر میں تغلیمی سفر کا آغاز ہوا اور سات سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ دس سال کی عمر میں شرح جامی تک پڑھ لیا تھا۔ بندرہ سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے ،اکثر کتابیں والد ماجد ہی سے پڑھیں۔ چودہ سال کی عمر میں آبکی شادی بھی ہوگئے تھی۔

دستارفضیلت کے بعد والد کے دست حق پرست پر بیعت کی اور انکی زیرنگرانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوئے ۔ آ کچی عمر کوسترہ سال ہوئے تھے کہ والد ماجد کا سامیر سے اٹھے گیا۔ آپ کے والد کا وصال ۱۳۱۱ھ میں ہوا۔ والدکے وصال کے بعد مند درس و تدریس کو آپ نے زینت بخشی اور مستقل طور پر بارہ سال تک درس دیا۔

اس درمیان آپ نے دیکھا کہ شخ عبدالحق محدث دہلوی جس علم کو تجاز ہے لیکر آئے سے اسکے نشانات ابھی کچھ باقی ہیں ،اگر جدو جہد کر کے ان بنیا دوں پر مضبوط عمارت نہ قائم کی گئ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قائم بھی رہ سکیں گے فور وفکر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہو نچے کہ علم حدیث کو وہاں جا کر ہی حاصل کیا جائے جو اسکا معدن ہے اور جہاں سے شخ محقق نے حاصل کیا تھا ۔لہذا زیارت حرمین شریفین زادھا اللہ شرفا وتعظیما کا شوق دامنگیر ہوا اور آپ ۱۱۴۳ھ کے اواخر میں جازروانہ ہوگئے۔

حضرت مولا ناشاه ابوالحن زيد فاروقي لكصة بين:

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب علم ظاہراورعلم باطن میں کمال حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین ۱۳۳ الھ میں تشریف لے گئے ، وہال علم ظاہر علماء اعلام سے خاص کر علامہ ابو طاہر جمال الدین محمد بن برھان الدین ابراہیم مدنی کردی کورانی شافعی سے درجہ کمال و تحمیل کو پہونچا یا اور باطن کا تصفیہ ، تزکیہ جینقل اور جلاء بیت اللہ المبارک ، آثار متبرکہ ، مشاہد مقد سہ اور روضۂ مطہرہ علی صاحبھا الصلو ہ والتحیة کی خاک رو بی اور ان امکنہ مقد سہ میں جبرسائی سے کیا۔

ال سلسله مين آلي مبارك تاليف فيوض الحرمين اور المشاهد المباركة شايان مطالعه

موخرالذکررسالہ کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ جامعہ عثانیہ حیدر آباد دکن میں محفوظ ہے۔ حجاز مقدس میں چودہ ماہ قیام کے بعد واپس دہلی تشریف لائے ، واپسی پرتمام اہل شہر، علاء ونضلاءاور صوفیاء کرام نے آپ کا خیرمقدم کیا۔ چندایام کے بعد آپ نے مدرسہ دجمیہ کواپی

جدوجهدكامركز بنايا \_طلبہ جوق درجوق اطراف مندسے آتے اور مستفید ہوتے تھے۔

تصانیف: آ بکی تصانیف دوسوتک بیان کی جاتی ہیں، آپ نے خاص طور پرمؤ طاامام مالک کی دوشرحیں کھیں جس طرح شیخ محقق نے مشکوۃ کی کھی تھیں۔ م مصفی شرح موطا:یہ فاری زبان میں بسیطشرح ہے جوآ کی جودت طبع اور فن حدیث میں کمال مہارت کا آئینہ ہے۔

مسوی انترح موطا: یوربی زبان میں آپ کے اختیار کردہ طریقہ درس کانمونہ ہے۔

آپ کا قیام بڑھانہ ضلع مظفر نگر میں تھا کہ علیل ہوئے علاج کیلئے دہ فی لایا گیالیکن وقت آخر آپہونچا تھا۔ ساری تدابیر بے سودر ہیں اور ۲۹ رمحرم ۲۷ ادھ بوقت ظہر آپ کا وصال ہوگیا۔ والدصاحب کے پہلو میں مہندیاں قبرستان میں آپی تدفین عمل میں آئی۔

آپ کی اولا دا مجادمیں پانچ صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی تھیں۔

ہملی اہلیہ سے شخ محمد اور صاحبز ادی۔ دوسری اہلیہ سے شاہ عبد العزیز ، شاہ رفیع الدین ، شاہ عبد العزیز ، شاہ رفیع الدین ، شاہ عبد الغنی۔

ان میں شاہ عبدالعزیز سب سے بڑے تھے۔والد کے وصال کے بعد نتیوں کی تعلیم وتربیت آپ ہی نے کی ،بیسب نامورفضلائے عصر تھے۔ شدر سال سر سر سر سر سال سے مصر تھے۔

سناہ صاحب کا مسلک: آپ اپنی وسعت علم ، وقت نظر قوت استدلال ، ملکہ استنباط ، سناہ صاحب کا مسلک : آپ اپنی وسعت علم ، وقت نظر قوت استدلال ، ملکہ استنباط ، سلامت فہم ، صفائی قلب ، انتباع سنت ، جمع بین العلم والعمل وغیرہ کمالات ظاہری و باطنی کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لئے تقلید کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے اس کے باوجود فرماتے ہیں:

استفدت منه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالىٰ على احدها الوصاة بترك الالتفات الى التسبب وثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربع لااخرج منها والتوفيق مااستطعت و جبلتى تابى التقليد وتانف منه راسا ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقد تفطنت بحمدالله هذه الحيلة وهذه الوصاة \_

میں نے اپنے عندیہ اور اپنے شدید میلان طبع کے خلاف رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ

وسلم سے تین اموراستفادہ کئے تو بیاستفادہ میرے لئے برہان حق بن گیا، ان میں سے ایک تواس بات کی وصیت تھی کہ میں بات کی وصیت تھی کہ میں اسباب کی طرف سے توجہ ترک کردوں اور دوسری وصیت بھی کہ میں ان مذاہب اربعہ کا اپنے آپکو پابند کروں اور ان سے نہ نکلوں اور تا بامکان تطبیق وتو فیق کروں لیکن بیدا کی چیزتھی جو میری طبیعت کے خلاف مجھے سے بطور تعبد طلب کی گئی تھی اور یہاں پر ایک نکتہ ہے بیدا کی چیزتھی جو میری طبیعت کے خلاف مجھے اس حیلہ اور اس وصیت کا بھید معلوم ہو گیا ہے۔
جے میں نے ذکر نہیں کیا ہے اور الحمد لللہ مجھے اس حیلہ اور اس وصیت کا بھید معلوم ہو گیا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبلت کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو تقلید کے خلاف نبی اگر م صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو تقلید کرنے پر مامور کیا گیا اور دائر ہ تقلید سے خارج ہونے سے منع کیا گیا لیکن کی خاص مذہب کو معین نہیں کیا گیا بلکہ مذا ہب اربعہ میں دائر ومخصر رکھا گیا، البتہ مذا ہب اربعہ کی خاص مذہب کو معین نہیں کیا گیا بلکہ مذا ہب اربعہ میں دائر ومخصر رکھا گیا، البتہ مذا ہب اربعہ کی ختی تو توقیق اور چھان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آیا اور اس کی جبتو کے لئے آپ کی روح مضطرب ہوئی تو در بار در سالت سے اس طور پر رہنمائی کی گئی۔

عرفنى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقة انيقة هي ادق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخارى واصحابه وذلك ان يوخذ من اقوال الثلثة (اى الامام وصاحبيه) قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد ذلك يتبع اختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شئ سكت عنه الثلثة في الاصول وما يعرضوانفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته والكل مذهب حنفي \_

آئخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مذہب حنی میں ایک ایساعمہ ہ طریق ہے جود وسر سے طریقوں کی بہ نبیت اس سنت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہ الم بخاری اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابوحنیفہ ابویوسف، اور محمد میں سے جس کا قول سنت معروفہ سے قریب تر ہو، لے لیا جائے بھر اس کے ابویوسف، اور محمد میں کے جس کا قول سنت معروفہ سے قریب تر ہو، کے لیا جائے بھر اس کے بعد ان فقہاء حنفیہ کی بیروی کی جائے جوفقیہ ہونے کے ساتھ صدیث کے بھی عالم تھے۔ کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ ثلثہ نے اصول میں ان کے متعلق بچھ نہیں کہا اور نفی بھی نہیں کی

سین احادیث انبیں بتلار ہی ہیں تولازی طور پر اس کوتشلیم کیا جا۔ئے اور بیسب مذہب حنفی ہی

اس عبارت سے بیر بات بخو بی واضح ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب کودر باررسالت سے س نہب کی طرف رہنمائی کی گئی نیز سارے نداہب میں کون اوفق بالسنۃ المعروفۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مذہب حنفی ہی ہے جبیبا کہ فیوض الحرمین کی اس عبارت سے معلوم ہوا تو بلاشبہ حضرت شاہ صاحب کے نزد یک وہی قابل ترجیح اور لائق اتباع ہے۔

تقليد حنفيت كاواضح ثبوت:

خدا بخش لائبر ری (پینه) میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخه موجود ہے جوشاہ صاحب كے درس میں رہاہے۔اس میں آپ كے تلميذ محمد بن پيرمحمد بن شيخ ابوالفتح نے پڑھاہے، تلميذ مذكور نے درس بخاری کے ختم کی تاریخ ۲ رشوال ۱۵۹اھ سے اور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونا لکھا ہے۔حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے اپنی سندامام بخاری تک تحریر فرما كرتلميذ مذكور كيلئے سند اجازت تحدیث تکھی اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ پیکلمات تحریر

العمري نسباً ، الدهلوي وطناً، الاشعري عقيدةً ،الصوفي طريقةً الحنفي عملًا والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام \_" ۲۳/شوال ۱۱۵۹

اس تحریر کے بیچشاہ رفع الدین صاحب دہلوی نے بیعبارت لکھی ہے کہ:'' بیشک بیہ تحریر بالامیرے والدمحتر م کے قلم کی کھی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مہر بھی بطور تقید بی شبت ہے۔ (M)

# شاه عبدالعزيز محدث دہلوی

نام ونسب: نام،عبدالعزیز-تاریخی نام،غلام حلیم حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی کے خلف وجانشین ہیں۔

۲۵ ررمضان المبارک ۱۱۵۹ه میں ولا دت ہوئی، حافظہ اور ذہانت خداد ادھی ،قر آن مجید کی تعلیم کے ساتھ فاری بھی پڑھ لی اور گیارہ برس کی عمر میں تعلیم کا انتظام ہوا اور پندرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فراغت حاصل کرلی۔

آپ نے علوم عقلیہ تو والد ماجد کے بعض شاگر دوں سے حاصل کئے لیکن حدیث وفقہ آ پکو خاص طور سے والد ہی نے پڑھائے۔ابھی آ پکی عمرسترہ برس کی تھی کہ والد کا وصال ہوگیا۔ لہذا آخری کتابوں کی تکمیل شاہ ولی اللہ کے تلمیذ خاص مولوی محمر عاشق پھلتی سے کی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے تضاورعلم وفضل میں بھی ممتازلہذا مند درس وخلافت آپ کے سپر دہوئی۔

آپ کوتمام علوم عقلیه میں کامل دستگاہ حاصل تھی ،حافظ بھی نہایت قوی تھا۔تقریر معنی خیز وسحرانگیز ہوتی جسکی مجہ سے آپ مرجع خواص وعوام ہو گئے تھے۔علواسناد کی وجہ سے دور دراز سے لوگ آتے اور آپکے حلقہ درس میں شرکت کر کے سند فراغ حاصل کرتے ۔ آپکی ذات ستودہ صفات اپنے دور میں ابنا ٹانی نہیں رکھتی تھی ۔ آپکی ذات سے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً صفات اپنے دور میں ابنا ٹانی نہیں رکھتی تھی ۔ آپکی ذات سے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً صدیث وتفسیر کاخوب چرچا ہوا ، جلیل القدر علماء ومشارکخ آپکے تلامذہ میں شار ہوتے ہیں۔ بعض تلامذہ کے اساء یہ ہیں:

آ کیے برادران مولا ناشاہ رفیع الدین ،مولا ناشاہ عبدالقادر ،مولا نامنورالدین دہلوی ،

مولانا شاه عبدالغنی \_علامه فضل حق خیر آبادی ،علامه شاه آل رسول مار هروی ( شیخ امام احمد رضا فاضل بریلوی)

سيداحمه خال لكھتے ہيں:

اعلم العلماء،افضل الفصلاء،اكمل الكملاء،اعرف العرفاء،اشرف الا فاضل ،فخر الا ماجد والا ماثل، رشك سلف، داغ خلف ،افضل المحد ثين ، اشرف علماء ربانيين ،مولا نا وبالفضل اولا نا شاه عبدالعزيز دہلوي قدس سرہ العزيز ۔ ذات فيض سات ان حضرت بابر کت کی فنون کسبي ووہبي اورمجموعه فيض ظاهري وبإطني تقمي \_اگرچه جميع علوم مثل منطق وحكمت وهندسه و هيئت كوخادم علوم دینی کا کرتمام ہمت وسراسر سعی کو شخفیق غوامض حدیث نبوی وتفسیر کلام الہی اور اعلاے اعلام شریعت مقدسہ حضرت رسالت بناہی میں مصروف فرماتے تھے، اور سواا سکے جو کہ جلائے آئینہ بإطن صيقل عرفان وايقان ہے کمال کو پیچی تھی ، طالبان صافی نہاد کی ارشاد وتلقین کی طرف توجہ تمام تھی ،اس پربھی علوم عقلیہ میں سے کونساعلم تھا کہ اس میں یکتائی اور یک فنی نہھی علم ان کے خانوادہ میں بطنا بعد طن اور صلباً بعد صلب اس طرح سے چلا آتا ہے جیسے سلطنت سلاطین تیموریہ کے خاندان میں ۔ چودہ پندرہ برس کی عمر میں اپنے والد ماجد اشرف الا ماجد عمد ہُ علمائے حقیقت آگاہ ولی اللہ قدس سرہ کی خدمت میں مختصیل علوم عقلی فعلی اور پھیل کمالات باطنی سے فارغ ہوئے تھے۔اس کے چند مدت کے بعد حضرت شاہ موصوف نے وفات پائی اور آپ کی ذات فائض البركات ہے مندخلافت نے زینت و بہا اور وسادہ ارشاد وہدایت نے رونق بےمنتہا حاصل کی ، کیوں کہمولا نار فیع الدین اور مولا ناعبدالقا در رحمۃ اللّٰه علیها والد ماجد کے روبرو صغیر س رکھتے تھے،تمام علوم اور فیوض کوانہیں حضرت کی خدمت میں کسب کیا۔علم حدیث وتفسیر بعد آپ کے تمام ہندوستان سے مفقو د ہوگیا۔علماء ہندوستان کے خوشہ چین اسی سرگروہ علماء کے خرمن کمال کے ہیں اور جمیع کملااس دیار کے جاشنی گرفتہ اسی زبرہ ارباب حقیقت کے ما کدہ فضل وافضال کے۔ بیآ فت جواس جزوز مان میں تمام دیار ہندوستان خصوصاً شاہجہان آباد،حرسہااللہ عن الشروالفساد، میں مثل ہوائے وبائی کے عام ہوگئ ہے کہ ہر عامی اپنے تنیک عالم اور ہرجابل

آپ کو فاضل سمجھتا ہے اور فقط اسی پر کہ چندرسا لےمسائل دیدنی اور ترجمہ قرآن مجید کواوروہ بھی زبان اردو میں کسی استاد ہے اور کسی نے اپنے زور طبیعت سے پڑھ لیا ہے، اپنے تیکن فقیہ ومفسر سمجھ کرمسائل ووعظ گوئی میں جرات کر بیٹھا ہے ،آپ کے ایام ہدایت تک اس کا اثر نہ تھا ، بلکہ علمائے متبحراورفضلائے مفضی المرام باوجودنظر غائر اور احاطهٔ جزئیات مسائل کے جب تک اپنا ستمجها ہوا حضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تھے اس کے اظہار میں لب کو وانہ کرتے تھے اور اس کے بیان میں زبان کوجنبش نہ دیتے تھے۔حافظ آپ کانسخہ لوح تقدیر تھا۔ بار ہاا تفاق ہوا کہ کتب غیرمشهوره کی اکثر عبارات طویل اینی داد اعتماد برطلبا کولکھوادیں اور جب اتفا قا کتابیں دست یاب ہوئیں تو دیکھا گیا کہ جوعبارت آپ نے لکھوا دی تھی اس میں من اور عن کا فرق نہ تھا۔ باوجوداس کے کہ سنین عمر شریف قریب اس کے پہنچ گئے تھے اور کثر ت امراض جسمانی سے طاقت بدن مبارک میں کچھ باقی نہ رہی تھی خصوصاً قلت غذا ہے ،کیکن برکات باطنی اور حدت قوائے روحانی سے حسب تفصیل مسائل دینی اور تبہین دقائق یقینی پرمستعد ہوتے تو ایک دریائے ذ خارموج زن ہوتا تھااورفر طافا دات ہے حضار کو حالت استغراق بہم پہنچی تھی۔اوائل حال میں فرقهُ اثناعشریہنے شورش کو بلند کیااور باعث تفرقهٔ خاطر جہال اہل تسنن کے ہوئے ،حضرت نے بسبب التماس طالبين كمال كے كتاب تحفدا ثناعشريه كه غايت شهرت محتاج بيان نہيں بذل توجه قليل بھرف اوقات وجیز سے بایں کثرت ضخامت تصنیف کی کہ طالب علم نے مایہ بھی علمائے شیعہ کے ساتھ مباحثہ ومناظرہ میں کافی ہو گیا، ثقات بیان کرتے ہیں کہآ ہے تصنیف کے وقت عبارت اس کتاب کی ای طرح زبانی ارشاد کرتے جاتے تھے کہ گویا از بریا دہے اور حوالہ کتب شیعہ کے جن کو علائے رفقہ مذکور نے شاید بجزنام کے سنانہ ہوگا ، باعتاد حافظہ بیان ہوتے جاتے تھے اوراس پر متانت عبارت اورلطائف وظرائف جیسے ہیں ناظرین پر ہویداہیں ۔ بیامور جوآپ سے ظہور میں آتے تھے مجال بشر سے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دوبار مجلس وعظ منعقد ہوتی تھی اور شایفین صادق العقيدت وصافى نهادخواص وعوام سے مورو بلخ سے زیادہ جمع ہوتے تھے اور طریق رشد و ہدایت کا استفاضه کرتے۔۱۲۴۸ همیں اس جہان فانی سے سفر آخرت کو اختیار کیا۔ (۲۹)

تصانیف: علوم حدیث میں آئی دو کتابیں مشہور ہیں۔ بتان المحدثین: پیتصنیف حدیث کی مشہور کتابوں اور ایکے مؤلفین کے حالات وتعارف برمشمل ہے۔ عجلبهٔ نا فعه۔علوم حدیث سے متعلق ہے۔ باقی تصانیف بیر ہیں: فتخ العزيز معروف بتفيرعزيزي (فارس) \_1 سرالشها دتين (عربي) \_1 مجموعه فتأوى فارى عزيز الاقتباس فى فضائل اخيارالناس (عربي) \_٣ تحفها ثناعشريه (قارى) -4 تقريرول يذبرني شرح عديم النظير (فاری) \_0 مدايت المومنين برحاشيه سوالات عشره محرم (اردو) -4 شرح ميزان منطق (عربي) \_4 حواثى بديع الميز ان (عربي) \_^ حواثى شرح عقائد (عربي) \_9 تعليقات على المسوى من احاديث المؤطا (عربي) \_1+

## 

# خاتم الا كابرشاه آل رسول مار ہروى

نام ونسب: نام آل رسول \_لقب خاتم الا کابر \_اور والد کا نام آل بر کات ستھرے میاں ہے خانو دہ مار ہر ہ مطہرہ کے مشہور ومعروف بزرگ ہیں ۔

سلسلہ نسب اس طرح ہے: خاتم الا کابر حضرت سید آل رسول بن سید شاہ آل بر کات ستھرے میاں بن سید شاہ حمزہ بن سید شاہ ابوالبر کات آل محمد بن سید شاہ بر کت اللہ بن حضرت سید شاہ اولیس بن حضرت سید شاہ عبدالجلیل قدست اسرارهم۔

حضرت سیدشاہ عبدالجلیل مار ہروی پہلے بزرگ ہیں جو مار ہرہ تشریف لائے آپ کا سلسلہ نسب ۳۳ واسطوں سے سیدنا امام حسین سید الشہد اء مظلوم کر بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہو پنچتا ہے۔

تعلیم وتربیت:

تعلیم و تربیت والد ماجدی آغوش میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم حضرت مولانا شاہ عبدالمجید عین الحق قدس مرہ والد ماجد سیف اللہ المسلول حضرت علامہ فضل رسول بدایونی سے حاصل کی۔
اسکے بعد آپ اور علامہ فضل رسول بدایونی کوفرنگی محل کھنے تعلیم حاصل کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ یہاں علامہ انوار صاحب فرنگی محل مولانا عبدالواسع صاحب سید نپوری ، اور مولانا شاہ نور المحق رزاقی لکھنوی عرف ملانور سے کتب معقولات ، کلام ، فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل و تحمیل و تحمیل فرمائی۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق ردولوی التوفی ۱۸۵۰ھ کے عرس مبارک کے موقع پر فرمائی۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق ردولوی التوفی ۱۸۵۰ھ کے عرس مبارک کے موقع پر مشاہیر علاء ومشائخ کی موجودگی میں دستار فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔

اسی سال شمس الدین ابوالفصل حضرت الجھے میاں مار ہروی، قدس سرہ کے حکم کے مطابق سند المحد ثین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے درس میں شریک ہوئے اور صحاح ستہ کا دور ہ حدیث کرنے کے بعد سند حدیث حاصل کی ۔ساتھ ہی آپ کو مندرجہ ذیل اسناد بھی عنایت فرمائیں۔

علوبه،منامیه،مصافحات مثا بکه،سند حدیث مسلسل بالاولیت، حدیث مسلسل بالاضافه ،چهل اساء، حزب البحر،سند قرآن کریم ، دلائل الخیرات شریف ،حصن حصین ، دیگر کتب حدیث وفقه وتفییر۔

عادات وصفات: آبکی عادات وصفات بین شریعت کی پوری جلوه گری شی ، غایت درجه پابندی فرماتے نماز باجماعت مسجد میں ادافر ماتے ۔ تہجد کی نماز بھی قضانہ ہوتی ۔ نہایت کریم انفس ، عیب پوش اور حاجت براری میں رگانہ عصر تھے ، جواحادیث نبوی ہے ، عائیں منقول ہیں وہ مرحمت فرماتے ۔ تکلفات ہے احتر از اور محافل ساع قطعا سدود تھیں ۔ سرف مجلس وعظ ، نعت خوانی ، منقبت اور قرآن خوانی اور دلائل الخیرات شریف سے حاضرین عرس کی مہمانداری فرماتے مصاحب مرخادم ومرید سے نبایت شفقت سے پیش آتے ۔

شیخ طریقت ابوالفضل حضرت الجھے میاں قدس سرہ سے خلافت واجازت حاصل تھی اورانہیں کے سلسلہ میں مرید فرماتے تھے۔

اولا دامجاديين دوصاحبزاد سےاورتين صاحبزادياں تھيں۔

- ا۔ حضرت سيدشاه ظهور حسين بوے مياں
- ۲۔ حضرت سید شاہ ظہورحسن جھوٹے میاں
- خلفاء کی تعداد کثیر ہے، چندمشاہیر ریہ ہیں:۔
- ا۔ سراج السالكين حضرت سيدشاه ابوالحسين احمدنوري قدس سره (آيكے بوتے)
  - ۲- مجداعظم امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سره
    - ۳- حضرت سيدشاه مهدي حسن ميال مار جروي

۳۔ تاجدارسلسلہ اشر فیہ حضرت شاہ کلی حسین اشر فی میاں کچھوچھوی آپ نے ۱۸رز والحجہ بروز چہارشنبہ مار ہرہ مطہرہ میں وصال فرمایا۔ مزار پرانو ارخانقاہ برکا تیہ مار ہرہ میں زیارت گاہ خاص وعام ہے۔ (۳۰)

-14

## مآخذ ومراجع

```
انوارامام اعظم مصنفه مولانا محدمنثاتا بش قصوري
     تهذيب التهذيب لابن حجر -البدايدوالنهاي لابن كثير -انوارامام اعظم
                                                                         ٦٣
تذكرة المحدثين مصنفه مولاناغلام رسول صاحب سعيدى احوال المصنفين
                                                                         _۵
                                                      انوارًا مام أعظم
                                    تهذيب التهذيب _انوارامام أعظم
                                                                          _^
                                                                          _9
                                                      انوارا ماماعظم
                                                                         _1.
                                                      انوارا ماماعظم
                                                                          _11
                                     تهذيب التهذيب _انوارامام أعظم
                                                                         -11
                                                                         -11
                           مالبدلية والنهابياتذكرة المحدثين
```

| _14  |            |                         | •         |             | • |
|------|------------|-------------------------|-----------|-------------|---|
| _1^  | •          | •                       | •         |             | • |
| _19  | •          | •                       | •         | •           | • |
| _r•  | •          | •                       | •         | •           | • |
| _٢1  |            |                         | •         |             |   |
| _rr  |            |                         | •         |             | • |
| _٢٣  | •          | •                       |           | •           | • |
| _٢٣  |            |                         | •         | •           | • |
| _10  | كنزاله     | ممال كمتقى              | يشخ محدث  | بي دېلوي ـ  |   |
| _24  |            | •                       | •         |             |   |
| _12  | شيخ محد    | رث دہلوی                | )_مقدمهاخ | نبارالاخيار |   |
| _111 | ا<br>احوال | لمصنفين ـ<br>المصنفين ـ | • -       | •           |   |
| _19  | مقدمه      | رتخفه اثنا              | فاعشريه   |             |   |
| _٣.  | تذكره      | مشائخ قاد               | ورب       |             |   |

# 

# مجد داعظم امام احمد رضام محدث بريلوي

نام ونسب: تام ،محد عرفی نام ،احمد رضاخال بیپن کے نام امن میاں ۔احمد میاں ۔تاریخی نام ،الحقار۔۱۲۲۱ ھے۔والد کا نام ،فقی علی خال ۔القاب ،اعلی حضرت ۔شخ الاسلام والمسلمین ،مجد داعظم ، فاصل بریلوی ،وغیرھا کثیر ہیں۔

سلسله نسب بول ہے، امام احمد رضا بن مولا نانقی علی خال بن مولا نا رضاعلی خال بن حافظ کاظم علی خال بن محمد اعظم خال بن سعادت یار خال بن سعید الله خال ولی عهد ریاست قند هارا فغانستان وشجاعت جنگ بها در بهم الرحمة والرضوان ۔

ولادت ۱۰۰ ارشوال المكرّم ۱۲۷۲ هـ/۱۲ ارجون ۱۸۵۷ ء/۱۱ رجینه ۱۹۱۳ سدی بروز شنبه بونت ظهر بمقام محلّه جسولی بریلی (انٹریا) میں ہوئی۔

آ کیا جداد میں سعیدار ندخاں شجاعت جنگ بہادر پہلے مخص ہیں جوقندھار سے ترک وطن کر کے سلطان نا درشاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور لا ہور کے شیش محل میں قیام فرمایا۔ علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :

 ایک شنرادے صاحب کسی کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کرکے لا ہور آگئے ہیں اس کے جواب میں انکی مہمان نوازی کا حکم ہوا اور لا ہور کاشیش محل ان کا رہائش کے لئے عطا ہوا جوآج بھی موجود ہے۔ان کی شاہی مہمان نورازی ہونے لگی۔انہیں اپنے مستقبل کے لئے پچھ کرنا ضروری تھاوہ جلدی ہی دہلی آ گئے بہاں انکی بڑی عزت ووقعت ہوئی۔ چندہی دونوں میں وہ فوج کے کسی بڑے عہدے پرممتاز ہو گئے اور ایکے ساتھیوں کو بھی فوج میں مناسب جگہیں مل گئیں۔ بیہ منصب انکی فطرت کے بہت مناسب تھا۔ جب روہیل کھنڈ میں کچھ بغاوت کے آٹارنمودار ہوئے تو باغیوں کی سرکو بی ان کے سپر دہوئی۔اس بغاوت کے فردہونے کے بعدان کوروہیل کھنڈ کے صدر مقام بریلی میں قیام کرنے اورامن قائم رکھنے کا حکم ہوگیا۔ یہاں انہیں صوبہ دار بنادیا گیا جوگورنر کے مترادف ہے۔اس ضلع میں انکوایک جا گیرعطا ہوئی جوغدر ۱۸۵۷ء میں ضبط ہوکر تخصیل ملک ضلع رامپور میں شامل کردی گئی ہے۔اس جا میر کامشہور اور برواموضع وہلیلی تھا جواب موجود ہے ۔ بریلی کی سکونت اس لئے مستقل ہوگئی کہ اس دور میں کو ہستان روہ کے پچھے پٹھان خاندان یہاں آ كرآ باد ہو گئے تھے۔ان كے لئے ان كا جوار برا خوشگوار تھا۔اس واسطے كدان سے بوئے وطن آتی تھی۔(۱)

سعیداللّدخال: حفزت سعیداللّه خال صاحب کوشش ہزاری عہدہ بھی ملاتھااور شجاعت جنگ آپ کوخطاب دیا گیا تھا۔ آپ نے آخر عمر میں ملازمت سے سبکدوشی اختیار کرلی تھی۔ بقیہ زمانہ یادالہی میں گذارا اور جس میدان میں آپ کا قیام تھا وہیں دفن ہوئے ۔ بعد کولوگوں نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کردیا جو آج بھی محلّہ معماران ہریلی میں موجود ہے اور اس مناسبت سے اسکوشنرادے کا تکرکہا جاتا ہے۔

سعاوت بارخال: آ کچے بعد آ کچے صاحبزادے سعادت یارخاں نے کافی شہرت پائی بلکہ والد ماجد کی حیات ہی میں اپنی امانت داری اور دیانت شعاری کی وجہ سے حکومت دہلی کے وزیر مالیات ہوگئے تھے۔شاہی حکومت کی طرف سے آ پکو بدایوں کے متعدد مواضعات بھی جا میر میں ملہ تھ مولا ناحسنين رضاخال تحرير فرماتي بين:

انہوں نے دہلی میں اپنی وزارت کی دونشانیاں تچھوڑیں۔بازار سعادت گئج اور سعادت کی دونشانیاں تچھوڑیں۔بازار سعادت گئج اور سعادت خاں نہر ۔نہ معلوم حوادث روزگار کے دست ستم سے ان میں سے کوئی نشانی بجی ہے بانہیں۔انکی مہر وزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجود رہی۔(۲) بانہیں۔انکی مہر وزارت بھی اس خاندان میں میری جوانی تک موجود رہی۔(۲) آئے تین صاحبز ادے تھے۔مجمداعظم خال مجمد معظم خال مجمد مکرم خال۔ معلم علی معظم ناں مجمد مکرم خال۔

محداعظم خال:

آ کی بڑے صاحبز دے تھے۔سلطنت مغلیہ کی وزارت اعلی کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پچھ دن اس عہدہ پر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوگئے تھے ۔ پچھ دن اس عہدہ پر فائز رہنے کے بعد سلطنت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوگئے تھے ۔ آپ نے ترک دنیا فر ماکر عبادت وریاضت میں ہمہ وفت مشغولی اختیار فر مائی۔ آپ بھی بریلی مخلّہ معماران میں اقامت گزیں رہے۔

آپے صاحبزادے حضرت حافظ کاظم علی خال ہر جعرات کوسلام کیلئے حاضر ہوتے اور
گرانقدر رقم پیش کرتے۔ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک
الاؤ ( دہرے ) کے پاس تشریف فر ماہیں۔اس موسم سر ما میں کوئی سر دی کا لباس جسم پر نہ دیکھ کر
اپنا بیش بہا دوشالہ اتار کر والد ماجد کو اڑھا دیا۔حضرت موصوف نے نہایت استغناء سے اسے
اتار کر آگ کے الاؤمیں ڈالدیا۔صاحبزادے نے جب بید یکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اسے
کسی اور کو دیدیتا تو اسکے کام آتا۔

آ کے دل میں بیوسوسہ آنا تھا کہ حضرت نے اس آگے دھرے سے دوشالہ مینیج کر کھینگ دیا اور فرمایا: فقیر کے یہاں دھکر پھکر کا معاملہ نہیں ، لے اپنا دوشالہ۔ دیکھا تو اس دوشالہ پرآگ کا کچھاڑنہیں تھا۔ (۳)

حافظ كاظم على خال:

عافظ کاظم علی خال شہر بدایوں کے تحصیلدار تصاور بیعبدہ آج کے زمانہ کی کلکٹری کے ا برابر تھا۔دوسوسواروں کی بٹالین آ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آپ کوسلطنت مغلیہ کی طرف ہے آٹھ گاؤں جا گیرمیں پیش کئے گئے تھے۔

سیرت اعلی حضرت میں ہے:

حافظ کاظم علی خال صاحب مرحوم کے دور میں مغلیہ حکومت کازوال شروع ہوگیا تھا ہرطرف بغاوتوں کا شوراور ہرصوبے میں آزادی وخود مختاری کازور ہور ہاتھا۔ اس وقت جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو حافظ کاظم علی خال صاحب دہلی سے لکھنو آگئے۔ادھرانگریزوں کا زور بڑھ رہا تھا اور حکومت میں تعطل پیدا ہوگیا تھا۔اودھ کی سلطنت میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے ان کو بھی یہاں دوبار اودھ سے ایک جا گیر عطا ہوئی جو ہم لوگوں تک باقی رہی اور ۱۹۵۳ء میں جب کانگریس نے دیمی جا کدادیں ضبط کیس تو ہماری معافی بھی ضبطی میں آگئی۔ (م) جب کانگریس نے دیمی جا کدادیں ضبط کیس تو ہماری معافی بھی ضبطی میں آگئی۔ (م)

آپاس جدوجہد میں تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو کچھ مناقشات تھان کا تصفیہ ہوجائے۔ چنانچہ اس تصفیہ کیلئے آپ کلکتہ تشریف لے گئے تھے۔ (۵) قطب وقت مولانا رضاعلی خال: آپ بڑے صاحبزادے ہیں اور سید نا اعلی حضرت قدس سرہ کے حقیقی دادا۔

آ کی ولادت ۱۲۲۳ هیں ہوئی۔ شہرٹو تک میں مولوی خلیل الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ سے علوم درسیہ حاصل کے۔ ۲۲ رسال کی عمر میں ۱۲۴۷ هسند فراغ حاصل کی۔ اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شہرت خاص تھی۔ تقریر نہایت پرتا ثیر ہوتی ، آ پکے اوصاف شار سے باہر ہیں ، نسبت کلام ، سبقت سلام ، زہدو قناعت ، حلم و تواضع اور تجرید و تفرد آ کی خصوصیات سے ہیں۔ مولانا حسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں :

یہ پہلے محض ہیں جواس خاندان میں دولت علم دین لائے اور علم دین کی تحمیل کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مندا فتاء کورونق بخشی ، تواس خاندان کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور تلوار کی جگہ مندا فتاء کورونق بخشی ، تواس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف کی جگہ تھم نے لے لی۔اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی حمایت کی طرف ہوگیا۔وہ اپنے دور میں مرجع فتاوی رہے۔انہوں نے خطب جمعہ وعیدین لکھے جو آج کل خطب ہوگیا۔وہ اپنے دور میں مرجع فتاوی رہے۔انہوں نے خطب جمعہ وعیدین لکھے جو آج کل خطب

علمی کے نام سے ملک بھر میں رائے ہیں۔ بینا قابل انکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلی مولا نارضاعلی خال صاحب کے خطبے جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولا نارضاعلی خال صاحب کے بی تصنیف کردہ ہیں اور کم وہیش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول وعروض میں جمعہ وعیدین کو پڑھے جاتے ہیں۔ اور ہر مخالف وموافق آنہیں پڑھتا ہے۔ ان کوشہرت سے انتہا لَی نفر سے تھی اس لئے انہوں نے خطبے اپنے شاگر دمولا ناعلمی کودے دیئے مولا ناعلمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے البتہ خطب علمی میں اردواشعار مولا ناعلمی کے ہیں اور مولا نا رضاعلی خال صاحب مرجع فقاوی بھی رہے۔

خطب علمی کورب العزة نے وہ شان تبولیت عطافر مائی کہ آج تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ لے سکا۔ اس دور میں بہت سے خطبے لکھے گئے عمدہ کر کے چھا بے گئے کوشش سے رائے کئے گئے گروہ تبول عام کسی کو آج تک نصیب نہ ہوا اور نہ آئندہ کسی کوامید ہے کہ وہ خطب علمی کی جگہ لے سکے گا۔ جب ایکے بیٹے مولا نافقی علی خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سند تحمیل حاصل کر لی توافقاء اور زمینداری بید دونوں کام مولا نافقی علی خال کے سپر دہو گئے۔ (۲)

۱۲۸۲ هیں وصال ہوااور سٹی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

کشف وکرامات: حضرت کا گذرایک روز کوچ سیتارام کی طرف سے ہوا، ہنود کے تہوار ہولی کا زمانہ تھا، ایک ہندنی بازاری طواکف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پررنگ چھوڑ دیا یہ کیفیت شارع عام پرایک جوشلے مسلمان نے دیکھتے ہی بالا خانہ پر جاکر تشدد کرنا چاہا گر حضور نے اسے روکا اور فرمایا: بھائی کیوں اس پر تشدد کرتے ہواس نے مجھ پررنگ ڈالا ہے۔خدااسے رنگ دے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ طواکف بیتا بانہ قدموں پر گر پڑی اور معافی مانگی اور ای وقت مشرف باسلام ہوئی حضرت نے وہیں اس نوجوان کے ساتھ اس کا عقد کردیا۔

۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوااور انہوں نے شدید مظالم کئے تو لوگ ڈر کے مارے پریثان پھرتے تھے۔ بڑے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کرگاؤں وغیرہ چلے گئے لیکن حضرت مولانا رضاعلی خال صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ محلّہ ذخیرہ اپنے مکان میں برابرتشریف ر کھتے رہے اور پنج وقتہ نمازی مسجد میں جماعت کے ساتھ اداکیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ادھر سے گوروں کا گزر ہوا خیال ہوا کہ شاید مسجد میں کوئی شخص ہوتو اس کو پکڑ کر بیٹیں، مسجد میں گھسے ادھر ادھر گھوم آئے بولے مسجد میں کوئی نہیں ہے حالانکہ حضرت مسجد میں تشریف فرماتھے اللہ تعالی نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا کہ حضرت کو دیکھنے سے معذور رہے۔

## رئيس الاتقتياءمولا نانقي على خال

ولادت، کیم رجب ۱۲۴۷ ہے کو بریلی میں ہوئی۔اپنے والد ماجد قطب زمال حضرت مولا نارضاعلی خال صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے اکتساب علم کیا۔ آپ بلند پابیہ عالم اور بہت بوے فقیہ تھے۔

### مولا ناعبدالی رائے بربلوی لکھتے ہیں:

الشيخ الفقيه نقى على حال بن رضاعلى حال بن كاظم على بن اعظم على بن اعظم حال بن سعادت يار الافغاني البريلوي احد الفقها ء الحنفية اسند الحديث عن شيخ احمد بن زين دحلان الشافعي \_(٧)

### امام احدرضا قدس سره فرماتے ہیں:

جودت انظار وحدت افکار وقهم صائب درائے ٹا قب حضرت حق جل وعلانے انہیں عطافر مائی ان دیاروامصار میں اس کی نظیر نظر نہ آئی۔ فراست صادقہ کی بیحالت تھی کہ جس معاملہ میں جو پچھفر مایا وہی ظہور میں آیا۔ عقل معاش ومعاد دونوں کا بروجہ کمال اجتماع بہت کم سنایہاں آنکھوں دیکھا۔ علاوہ بریس سخاوت وشجاعت، علو ہمت وکرم ومروت ،صدقات خفیہ ومبرات جلیہ، بلندی اقبال ودبد به وجلال ،موالات فقراً اورامرد بنی میں عدم مبالات باغنیاء، حکام سے عزلت ورزق موروث پر قناعت ، وغیرہ ذلک فضائل جلیلہ وخصائل جیلہ کا حال وہی پچھ جانتا عبرت نے جس نے اس جناب کی برکت صحبت سے شرف یایا ہے: رج

#### ایں نہ بحریت کہ درکوز ہ تحریر آید

گرسب سے بڑھ کر ہے ہے کہ اس ذات گرامی صفات کو خال عزوجل نے حضرت سلطان رسالت علیہ افضل الصلوة والتحیة کی غلامی وخدمت اور حضور اقدس کے اعداء پر غلظت وشدت کے لئے بنایا تھا۔ بحد اللہ ان کے بازوئے ہمت وطنطنہ صولت نے اس شہر کوفت ہے کا فین میں میں کر دیا ہوئی اتنا نہ رہا کہ ہرا تھائے یا آئے ملائے یہاں تک کہ ۲ ہر شعبان ۱۲۹۳ھ کومنا ظرو کو بی کا عام اعلان بنام تاریخی ''اصلاح ذات بین' طبع کرایا اور سوام ہر سکوت یا عار فرار وغو غائے جہال و بجز واضطرار کے بچھ جواب نہ پایا، فقتہ شش مثل کا شعلہ کہ مدت سے سر بقلک کشیدہ تھا اور تمام اقطار ہند میں اہل علم اس کے اطفا پرعرق ریز وگردیدہ ،اس جناب کی اوئی توجہ میں بحد اللہ سارے ہندوستان سے ایسا فرد ہوا کہ جب سے کان شخنہ کے بیں۔ اہل فتنہ کا بازار سرد ہے ،خوداس کے نام سے جلتے ہیں ، صطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خدمت روز از ل سے اس جناب کے لئے ودیعت تھی جس کی قدر سے قصیل رسالہ ' تنبیدہ المجھال بالھام الباسط المتعال "میں مطبوع ہوئی:۔و ذلك فضل اللہ یؤ تیہ من یشاء۔

المتعان میں بوں بوں کے درمیان سب سے بڑی خوبی اور علمی شاہکار اعلی حضرت قدس آئی تمام خوبیوں کے درمیان سب سے بڑی خوبی اور علمی شاہکار اعلی حضرت قدس سرہ کی تعلیم وتربیت ہے جوصد یوں ان کا نام نامی زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے۔

أمام احمد رضامحدث بربلوي

امام احدرضا قدس سرہ نے اپنی سنہ ولادت کا انتخراج اس آیت کریمہ سے فرمایا: اولفك كتب فی قلوبهم الايمان وايد هم بروح منه۔

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جواللہ درسول کے دشمنوں کو بھی اپنا دوست نہیں بناتے اور اپنارہ یہ ایمانی اسی وقت مضبوط و مشحکم جانے ہیں جب اعدائے وین سے
کھلم کھلا عداوت و مخالفت کا اعلان کریں اگر چہوہ دشمنان دین انکے باپ دادا ہوں خواہ اولا داور
دیکر عزیز واقارب ہوں۔ جب کسی مومن کا ایمان ایسا قوی ہوجاتا ہے تو اسکے لئے وہ بشارت
ہے جو آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سره کی پوری حیات مقدسه اسکا آئینه تھی۔آئندہ اوراق میں اسکے شواہد ملاحظہ فرمائیں۔

میں تھا جواہل نجوم کے یہاں مبارک ساعت میں پیدا ہوئے اس وفت آفاب منزل غفر میں تھا جواہل نجوم کے یہاں مبارک ساعت ہے۔

> اعلیٰ حضرت نے خود بھی اس کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے: دنیا ہزار حشر جہاں ہیں غفور میں ہرمنزل اپنے ماہ کی منزل غفر کی ہے

> > عهد طفلی:

آپ کا بجین نہایت نازونم میں گذرا۔ فطری طور پر ذہین تھے اور حافظ نہایت توی
وقابل رشک پایا تھا۔ بھی بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے ۔ محلّہ کے بچے بھی کھیلتے ہوئے گھر آ جاتے تو
آپ ایکے کھیل میں بھی شریک نہ ہوتے بلکہ ایکے کھیل کو دیکھا کرتے ۔ طہارت نفس ، اتباع
سنت ، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آ بکی ذات میں بچین ہی سے ودیعت
تھے۔ آ بکی زبان کھلی تو صاف تھی ، عام طور پر بچوں کی طرح کج بج نہ تھی ، غلط الفاظ آ بکی زبان پر

امام احمد رضافتدس مرہ نے خود فرمایا: میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال ہوگی، ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فرما ہوئے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ عربی بیں، انہوں نے عربی زبان میں مجھ سے گفتگو بھی فرمائی، میں نے انکی زبان میں ان سے گفتگو کی میں نے انکی زبان میں ان سے گفتگو کی میں نے ان بزرگ ہستی کو پھر بھی نہ دیکھا۔ (۸)

ایک مرتبہ طفولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اعلی حضرت قدس سرہ کوسر سے پاؤں تک دیکھا اور کئی بارد کیھنے کے بعد فرمایا: تم رضاعلی خانصاحب کے کون ہو؟ آپ نے جواب دیا ، میں ان کا پوتا ہوں ۔ فرمایا : جبی ، اور فوراً تشریف لے گئے۔

اعلی حضرت قدس سرہ کی عمر تقریباً ۱۵ رسال کی ہوگی ،اس وقت صرف ایک بڑا کرتہ پہنے ہوئے باہر تشریف لائے ،اسی دوران سامنے سے چند طوائف زنان بازاری گذریں ،آپ نے فوراً کرتے کااگلادامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چہرہ مبارک کو چھپالیا۔ بید کیفیت دیکھ کران میں سے ایک بول اٹھی ،واہ میاں صاحبز اوے ،منہ تو چھپالیا اور ستر کھولدیا۔ آپ نے برجشہ جواب دیا ، جب نظر بہتی ہے تو دل بہتا ہے اور جب دل بہتا ہے تو ستر بہتا ہے۔ بید علیمانہ جواب میک میں سے ایک میں رہ گئی۔ (۱۰)

تعليم وتربيت:

آ کی تعلیم کا آغاز ہواتو پہلے ہی دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ استاذمحر م نے بسب الله الرحمن الرحیم کے بعد جب حروف ججی کی شختی پڑھانا شروع کی تو آپ تمام حروف پڑھکر 'لا' پر جاکررک گئے اور عرض کیا: الف اور لام تو میں پڑھ چکا یہاں دو بارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: جوتم نے الف کی صورت میں پڑھا وہ ہمزہ تھا۔ چونکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے لہذا اسکا تنہا تلفظ نہیں ہوسکتا۔ اب لام کے ساتھ ملاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ عرض کی: پھر تو کسی بھی حرف کے ساتھ ملاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ عرض کی: پھر تو کسی بھی حرف کے ساتھ ملاکر پڑھایا جا سکتا تھا۔ اس لام کی کیا خصوصیت تھی ؟

جدامجد حضرت علامه رضاعلی خانصاحب قبله علیه الرحمه بھی مجلس میں موجود تھے۔آپ نے فرمایا: الف اور لام میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے ایک خاص مناسبت ہے۔ صورة تو اس طرح که لا 'اور 'لا 'لکھا جاتا ہے ،اور سیرۃ اس لئے کہ الف اور لام کا جب تلفظ کروتو ایک کودوسرے کے قلب اور بچ میں لکھو گے۔لہذا دونوں میں قبلی تعلق ہے۔الف کے بچ میں 'ل کہ ہواور لام کے بچ میں 'ل کے ۔ بیجواب دیکر جدامجد نے وفور مسرت میں گلے سے لگالیا، وہ اپنی فراست ایمانی اور مکا ہفہ روحانی سے بیجھ گئے تھے کہ بید بچہ آگے چل کر بچھ ہوگا۔

قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دن استاذ محترم نے کسی مقام پر پچھا عراب بتایا آپ نے استاذ کے بتانے کے خلاف پڑھا۔ انہوں نے دوبارہ کرخت آواز سے بتایا آپ نے بھروہی پڑھا جو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ماجد جو قریب ہی کے کمرے میں بیٹھے تھے انہوں نے سیارہ منگا کردیکھا تو سیارہ میں استاذ کے بتانے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں جونکہ کتابت کی غلطی محسوس کررہے تھے آپ نے قرآن پاک منگایاس میں وہی اعراب پایا جواعلی حضرت نے باربار پڑھا تھا۔ باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ تہ ہیں جو استاد بتاتے تھے وہی تمہار سے سیارے میں بھی تھا تم نے استاذ کے بتانے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ اعلی حضرت نے عرض کیا: میں نے ارادہ کیا کہ اپنے استاذ کے بتانے کے موافق پڑھوں مگرز بان نے یارانہ دیا۔ اس پران کے والد ماجد وفور مسرت سے آبدیدہ ہو گئے اور خداشکر ادا کیا کہ اس بچے کو ما انزل اللہ کے خلاف پر قدرت ہی نہیں دی گئی ہے یہ تھے آٹار مجددیت۔

ایک روز مج کو بچ کمت میں پڑھ رہے تھے ان میں اعلی حضرت بھی شامل تھے ایک آنے والے بچے نے استاد کو بایں الفاظ سلام کیا ،'السلام علیم' استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہوآ پ نے فورا استاذ صاحب سے عرض کیا کہ بیتو جواب نہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلی حضرت نے عرض کیا: اس کا جواب وعلیم السلام' ہے، اس پر استاد بہت خوش ہوئے اور دعا کمیں دیں ۔ چھوٹی چھوٹی شرعی غلطی پر آپ بچپن ہی میں بلا تکلف بول دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کے تقدرت ہی نے ان کی عادت ثانیہ بنادی تھی چونکہ ان سے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غلطی کے تقدرت ہی نے ان کی عادت ثانیہ بنادی تھی چونکہ ان سے آگے چل کر رب العزت کو یہی کام لینا تھا۔

مولا ناحسنين رضا خانصاحب قبله لكهت بين:

آپمسلم الثبوت پڑھ رہے تھے اور زیادہ رات تک مطالعہ کرتے تھے۔جس مقام پر
ان کاسبق ہونے والا تھا وہاں ان کے والد ماجد نے مولا نامحب اللہ صاحب بہاری (مصنف
کتاب) پر ایک اعتراض کردیا تھا جو انہوں نے حاشیہ پر درج کرکے چھوڑ دیا تھا۔ جب اعلی
حضرت قبلہ کی نظر اس اعتراض پر پڑی تو آپ کی با نکی طبیعت میں سے بات آئی کہ مصنف کی
عبارت کوئل ہی اس طرح کیا جائے کہ اعتراض وارد ہی نہو، آپ اس حل کو ایک بج رات تک
موج رہے بالآخر تا ئید غیبی سے وہ حل سمجھ میں آگیا۔ آپ کو انتہائی مسرت ہوئی اور اس وفور
مرت میں بے اختیار آپ کے ہاتھوں سے تالی نج گئی۔ اس سے سارا گھر جاگ گیا اور کیا ہے کیا

ہے کا شور کچ گیا تو آپ نے اپنے والد ماجد کو کتاب کی عبارت اوراس کا عام مطلب اوراس پر
ان کا اعتراض سنانے کے بعد آپ نے اپنی طرف سے اس عبارت کی تقریر کی کہوہ اعتراض ہی
نہ پڑا، اس پر باپ نے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ امن میاں تم مجھے پڑھتے نہیں بلکہ مجھے
پڑھاتے ہو۔

:45

بالائے سرش زہوش مندی کہ می تافت ستارہ بلندی دخترت علامہ حسنین رضا خال صاحب قبلہ بریلوی لکھتے ہیں:

دوران تعلیم آپ اپنی پھو بھا (جناب شنخ فضل حسن مرحوم) کے بلانے پر دامپور گئے انہوں نے بہاصرار روکا۔اعلی حضرت قبلہ نے بیدوقت بھی مخصیل علم میں صرف کیا اور با بماء الحاج نواب کلب علی خاں مرحوم مغفور شرح چشمینی کے بچھ اسباق مولانا عبر العلی ساحب مرحوم سے پڑھے۔نا نافضل حسن صاحب بریلی کے ساکن تصورام پور میں وہ محکمہ ڈاک کے افسراعلی شے اور الحاج نواب کلب علی خاں کے خاص مقربین میں ان کا شارتھا۔ انہوں نے نواب صاحب سے اعلی حضرت قبلہ کی چرت انگیز ذہانت کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا جب بیرام پور گئے تو نواب صاحب کے روبر و پیش کر دیا ۔نواب صاحب نے بات چیت ہی سے اندازہ کر لیا کہ بیہ بچہ ہونہا رہ تو انکی خوشی بیہ ہوئی کہ بیرام پور میں ہی مولانا عبدالعلی صاحب اور مولانا عبدالحق صاحب انکی خوشی بیہ ہوئی کہ بیرام پور میں ہی مولانا عبدالعلی صاحب ریاضی میں اور مولانا عبدالحق صاحب سے تعلیم حاصل کریں۔اس لئے کہ مولانا عبدالعلی صاحب ریاضی میں اور مولانا عبدالحق صاحب منطق فلے خاصول و کلام وغیرہ میں یگا نہ روزگار مانے جاتے تھے۔

نواب صاحب نے فرمایا:

یہاں مولانا عبدالحق صاحب خیرآ بادی مشہور منطقی ہیں۔آپ ان سے پچھ منطق کی کتابیں قد ما کی تصنیفات سے پڑھ لیجئے۔اعلی حضرت نے فر مایا اگر والد ماجد کی اجازت ہوگی تو کتابیں قد ما کی تصنیفات سے پڑھ لیجئے۔اعلی حضرت نے فر مایا اگر والد ماجد کی اجازت ہوگی تو کچھ دن یہاں کھہر سکتا ہوں۔ یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ اتفاق وقت جناب مولانا عبدالحق صاحب نے اعلی حضرت کا ان صاحب نے اعلی حضرت کا ان

سے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم سنی ان کی کتابیں سب ختم ہیں اور اینے مشورہ کا ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم كاعقيده تها كه دنيا مين صرف دُهائي عالم هوئ ،ايك مولانا بح العلوم دوسرے والدمرحوم اورنصف بندہ معصوم ، وہ کب ایک کم عمر شخص کوعالم مان سکتے تھے۔ اعلی حضرت سے دریافت فرمایا کہ منطق میں انتہائی کون کتاب آپ نے پڑھی ہے، اعلی حضرت نے فرمایا'' قاضی مبارک'' یو سنکر دریافت فرمایا که شرح تهذیب پڑھ چکے ہیں؟ پیطعن آمیز سوال س کراعلی حضرت نے فرمایا کہ کیا جناب کے یہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب پڑھائی جاتی ہے۔ بیسوال سیر کا سواسیر یا کر جناب مولا نا عبدالحق صاحب نے سوال کا رخ دوسری جانب پھیرااور یو چھااب کیامشغلہ ہے؟ فرمایا: تدریس،افتا،تصنیف فرمایا کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا: مسائل دیدیہ وردوہا ہیہ۔اسکوسٰ کرفر مایا: ردوہا ہیہ؟ ایک میراوہ بدایونی خبطی ے کہ ہمیشہ ای خبط میں رہتا ہے اور ردو ہابیہ کیا کرتا ہے۔ (وہ اشارہ حضرت مقتدائے ملت تاج الفحول محت الرسول عاليجناب مولا ناعبدالقا درصاحب بدايونى قدس سره العزيز كى طرف تھا۔اور ميرا كہنے كى وجہ بيہ ہے كەحضرت تاج الفحول جناب مولا نافضل حق صاحب خير آبادى رحمة الله عليه کے شاگر درشید تھے )اعلی حضرت نے ہیں سنتے ہی فرمایا: جناب کومعلوم ہوگا کہ وہابیہ کار دسب ہے پہلے جناب مولا نافضل حق جناب کے والد ما جد ہی نے کیا اور مولوی اسمعیل وہلوی کو بھرے مجمع میں مناظرہ کر کے ساکت کیا اور ان کے رد میں ایک مستقل رسالہ بنام'' تحقیق الفتوی فی ابطال الطغوی''تحریر فرمایا ہے۔اس پرمولا ناعبدالحق صاحب خاموش ہو گئے۔(۱۱)

ابتدائی کتابیں پہلے استاذ سے پڑھیں اور جارسال کی عمر میں قرآن ناظرہ فتم کیا ، اسکے بعد میزان منشعب تک حضرت مولا ناعبدالقادر بیگ سے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد والد ماجد نے آ کی تعلیم اپنے ذمہ لے لی اور آخرتک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

ای دوران شرح پیخمینی مولا ناعبدالعلی رامپوری (ریاضی داں) سے چھے ماہ وہاں رہ کر پڑھی۔ نیز علامہ حسنین رضا خاں صاحب فرماتے ہیں :

حضور پرنور پیرومرشد قدس سرہ کوشامل کرکے چھ نفوس قدسیہ میرے استاذ ہوتے

ہیں۔

ان چھ حفزات کے علاوہ حضور نے کسی کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا گر خداوند عالم نے حض اپنے فضل وکرم اور آپ کی محنت اور خداداد ذہانت کی وجہ سے اتنے علوم وفنون کا جامع بنایا کہ بچپاس فنون میں حضور نے تقنیفات فرما کیں اور علوم ومعارف کے وہ دریا بہائے کہ خدام ومعقدین کا تو کہنا کیا مخالفین مخالفتیں کرتے اپنی سیاہ قلبی کی وجہ سے برائیاں کرتے گرساتھ ساتھ ٹیپ کا بند بی ضرور کہنے پر مجبور ہوتے کہ بیسب بچھ ہے گرمولا نا احمد رضا خالف احد رضا حب قلم کے بادشاہ ہیں جس مسکلہ پر قلم اٹھا دیا نہ موافق کو ضرورت افز اکش نہ مخالف کو دم زدن کی گنجائش ہوتی ہے۔ (۱۲)

پورے زمانۂ طالب علمی میں کوئی کتاب بالاستیعاب مکمل نہ پڑھی، بلکہ والدصاحب
جب بیہ دیکھتے کہ امن میاں مصنف کے طرز سے واقف ہو گئے ہیں تو مشکل مقامات پرعبور
کرانے کے بعد دوسری کتابیں شروع کرادیتے ،اس طرح قلیل مدت میں آپ نے تمام درسی
کتب کو کممل کرلیا اور ۱۳ ارسال دس ماہ چاردن کی عمر شریف میں ۱۲۸ اھکوفارغ
انتھیل ہو گئے۔

فتوی نولیں بھیل تعلیم کے بعد ہی والد ماجد نے فتوی نولی کا کام اپنے فرزندار جمند کے سپر د کردیا تھا اور سامت سال تک مسلسل والدمحتر م کی سر پرستی میں آپ نے فتاوی تحریر فرمائے۔ خود فرماتے ہیں:

ردوہ ابیا اور افتا یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آتے ،ان میں بھی طبیب حاذق کے مطب میں بیٹنے کی ضرورت ہے ، میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات برس بیٹھا، مجھے وہ وقت وہ دن وہ جگہ وہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یاد ہیں ، میں نے ایک بارایک نہایت پیچیدہ تھم بڑی کوشش وجانفشانی سے نکالا اور اسکی تائیدات مع تنقیح آٹھ ورق میں جمع کیں ،گر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ اس سے بیسب ورق رد ہو گئے ، وہی جملے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ اس سے بیسب ورق رد ہو گئے ، وہی جملے

اب تک دل میں بڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اسکا اثر باقی ہے۔ (۱۳) دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

میں نے فتوی دینا شروع کیا ،اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فرماتے ،اللہ عز وجل ایکے مرقد پاکیزہ بلند کو معطر فرمائے ،سات برس کے بعد مجھے اذن فرمادیا کہ اب فتوی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے سائلوں کو بھیج دیا کروں ،مگر میں نے اس پر جرائت نہ کی کہ اب فتوی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے سائلوں کو بھیج دیا کروں ،مگر میں نے اس پر جرائت نہ کی یہاں تک رحمٰن عز وجل نے حضرت والاکوسلے ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ میں اپنے پاس بلالیا۔ (۱۴) از دواجی زندگی :مولا ناحسنین رضا خانصا حب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں :

تعلیم کمل ہوجانے کے بعد اعلی حضرت قبلہ کی شادی کانمبر آیا۔ نا نافضل حسن صاحب کی بچھلی صاحبز ادی سے نسبت قراریائی۔ شرعی یابندیوں کے ساتھ شادی ہوگئی۔ بیہ ہاری محتر مہ اماں جان رشتہ میں اعلی حضرت قبلہ کی پھو پھی زادی تھیں ۔صوم وصلوۃ کی سختی ہے پابند تھیں ۔ نهايت خوش اخلاق بزى سيرچثم انتهائي مهمان نوازنهايت متين وسنجيده بي بي تحييں \_اعلى حضرت قبله کے یہاں مہمانوں کی بڑی آمد رہتی تھی، ایبا بھی ہوا ہے کہ عین کھانے کے وقت ریل ہے مہمان اتر آئے اور جو کچھ کھانا پکنا تھا وہ سب یک چکا تھا اب پکانے والیوں نے ناک بھوں سمیٹی آپ نے فورا مہمانوں کیلئے کھاناا تارکر ہاہر بھیج دیااورسارے گھرکے لئے وال جاول یا تھجڑی کینے کور کھوا دی گئی کہ اس کا پکنا کوئی د شوار کام نہ تھا۔ جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا گھر والول کے لئے بھی کھانا تیار ہو گیا کسی کو کا نوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔اعلی حضرت قبلہ کی ضروري خدمات وه اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں۔خصوصاً علیحضر ت کے سرمیں تیل ملنا پیانکا روزمره كاكام تفاجس مين كم وبيش آ دها گھنٹہ كھڑار ہنا پڑتا تھا اوراس شان ہے تيل جذب كيا جاتاتھا کہان کے لکھنے میں اصلافرق نہ پڑے، پیمل ان کاروزانہ سلسل تاحیات اعلیمضر ت برابر جاری رہا۔سارے گھر کانظم اورمہمان نوازی کاعظیم بار بڑی خاموشی اورصبرواستقلال سے برداشت کر گئیں۔اعلی حضرت قبلہ کے وصال کے بعد بھی کئی سال زندہ رہیں مگراب بجزیاد الہی انہیں اور کوئی کا منہیں رہا تھا۔اعلی حضرت قبلہ کے گھر کے لئے ان کا انتخاب بڑا کا میاب تھا۔ربالعزت نے اعلی حضرت قبلہ کی، بنی خدمات کے لئے جوآ سانیاں عطافر مائیں تھیں ان آسانیوں میں ایک بڑی چیز امی جان کی ذات گرامی تھی۔قرآن پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعائیں اور مناجا تیں بھی عطافر مائی ہیں تا کہ بندوں کو اپنے رب سے مانگنے کا سلیقہ آجائے ان میں سے ایک دعایہ بھی ہے۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاحرة حسنة وقنا عذاب النار -تو دنیا کی بھلائی ہے بعض مفسرین نے ایک پاکدامن ہمدرداور شوہر کی جال نثار بیوی مراد لی ہے۔

ہاری اماں جان عمر بھراس دعا کا پورااٹر معلوم ہوتی رہیں۔اپنے دیوروں اور نندوں
کی اولا دسے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فر ماتی تھیں۔گھرانے کے اکثر بچے انہیں اماں جان ہی
کہتے تھے۔اب کہاں ایسی پاک ہستیاں۔رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا وعلی بعلہا وابنیہا۔
بیعت وخلافت: نیز فر ماتے ہیں:

ایک روزاعلی حضرت قبلہ کی خیال میں روتے روتے سو گئے اس لئے کہ قبلولہ (دو پہرکو لیٹنا جوسرکاردو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے) اس خاندان میں اب تک رائج ہے۔ اعلی حضرت قبلہ بھی اس سنت پر جالعر عامل رہے۔خواب میں اعلی حضرت قبلہ کے دادا حضرت مولا نا رضاعلی خال صاحب تشریف لائے اور فرمایا: وہ خض عقریب آنے والا ہے جو تہما رے اس درد کی دواکر ہے گا۔ چنا نچہ اس واقعہ کے دوسرے یا تیسر کے روز تاج الحول حضرت مولا نا مدالقا درصا حب بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے ، ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا اور بیع عبد القادر صاحب بدایونی علیہ الرحمہ تشریف لائے ، ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا اور بیع طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہئے۔ چنا نچہ یہیں سے بیعنوں حضرات مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہئے۔ چنا نچہ یہیں سے بیعنوں حضرات مار ہرہ شریف پہو نچے اور آستانۂ عالیہ برکا تیہ پر حاضری ہوئی تو وہاں جب حضرت مار ہرہ شریف بہو نچے اور آستانۂ عالیہ برکا تیہ پر حاضری ہوئی تو وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سیدنا و مولانا آل رسول سے اعلی حضرت قبلہ اور ایکے والد ماجد کی میا حس بیای ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ اور ایکے والد ماجد کی میالی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ اور ایکے والد ماجد کی میالی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ اور ایکے والد ماجد کی میالی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ اور ایکے والد ماجد کی میالی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کیسے جی جو الفاظ فرمائے تھے وہ میں تھے:

آیے ہم تو کئی روز ہے آپ کے انظار میں تھے۔اعلی حضرت اور ایکے والد ماجد

بیعت ہوئے اور مرشد برخق نے تمام سلاسل کی اجازت عطافر ماکر تاج خلافت اعلی حضرت کے

سر پر اپنے دست کرم سے رکھ دیا۔ یوں بیخلش جس کے لئے اعلی حضرت روتے تھے رب

العزت نے نکال دی۔ شریعت کی تعلیم و تربیت باپ سے ملی تھی اور طریقت کی تحمیل پیرومرشد
نے کرادی۔اس وقت اعلی حضرت قدس سرہ شریعت وطریقت دونوں کے امام ہوگئے۔

زندہ با داعلی حضرت زندہ باد

بعض مریدین نے جواس وقت عاضر تھے حضرت سیدنا آل رسول قدی سرہ سے عرض
کیا: کہ حضوراس بچے پرید کرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت وخلافت عطاہ وگئی نہ
ضروری ریاضت کا تھم ہوانہ چلہ تھی کرائی۔اس کے جواب میں حضرت سیدنا آل رسول نے فر مایا
کہتم کیا جانو ، یہ بالکل تیار آئے تھے صرف نبیت کی ضرورت تھی تو یہاں آ کر وہ ضرورت بھی
پوری ہوگئی۔ بیفرما کر آب دیدہ ہو گئے اور فر مایا: کہ رب العزت دریافت فرمائے گا کہ آل رسول
تو دنیا سے ہمارے لئے کیالایا تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا۔مار ہرہ شریف ضلع ایمہ میں ایک
قصبہ ہے اور اس میں سادات کرام کا یہ خاندان بلگرام شریف سے آ کر آباد ہوا ہے یہ حتی و سینی
سادات قادری نسل سے ہیں اور نبیت بھی قادری ہے اس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء کرام
ہوئے اعلی حضرت قبلہ کے مرشد سیدنا شاہ آل رسول آئیس میں سے ایک تھے۔ان کا اپنے دور
کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علاء کرام ہدایوں بھی اسی خاندان سے بیعت ہوئے اور علاء کرام
کے اولیاء کرام میں شارتھا۔علاء کرام ہدایوں بھی اسی خاندان سے بیعت ہوئے اور علاء کرام
مجد دوقت: مولانا حسین رضا خانصا حب لکھتے ہیں:

اعلی حفزت قبلہ کے فیضان مجددیت کا ظہور اسا اھ کے آغاز سے ہوا۔ بیہ واقعہ ذرا تفصیل طلب ہے ، واقعہ بیہ ہے کہ ہمارے چچا مولوی محمد شاہ خاں صاحب عرف تھن خال صاحب مرحوم سوداگری محلّہ کے قدیمی باشندے تھے، اعلی حفزت سے عمر میں ایک سال بوے تھے، بجپین ساتھ گذرا ہوش سنجالا تو ایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی۔ایسی حالت میں آپس

میں بے تکلفی ہونا ہی تھی ۔ان کو اعلی حضرت قبلہ تھن بھائی جان کہتے بتھے اور ان کے ایک سال بڑے ہونے کا بڑالحاظ فرماتے تھے ریجی اکثر سفر وحضر میں ساتھ ہی رہتے ،آ دی ذی علم تھے گھر کے خوش حال زمین دار تھے یہاں تک کہ ندوہ کے مقابلہ میں جب اعلی حضرت قبلہ نے بہار وکلکتہ کا سفر کیا تھا تو تھن میاں بھی ساتھ رہے۔ میں نے اپنے ہوش سے انہیں اعلی حضرت قبلہ کی صحبت میں خاموش اورمؤ دب ہی بیٹھے دیکھا۔انہیں اگرمسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو دوسروں کے ذر بعہ سے دریافت کراتے۔ میں مدتوں سے بیہی دیکھر ہاتھا، ایک روز میں نے چیاسے عرض کیا کہ اعلی حضرت تو آئی بزرگ کا لحاظ کرتے ہیں آپ ان سے اس قدر کیوں مجھکتے ہیں کہ مسئلہ خود نہیں دریافت کرتے ۔انہوں نے فرمایا : کہ ہم اور وہ بچپن سے ساتھ رہے، ہوش سنجا لا تو نشست برخاست ایک ہی جگہ ہوتی ،نماز مغرب پڑھ کر ہمارامعمول تھا کہان کی نشست گاہ میں آبیٹھتے۔سیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چندایسے احباب تھے کہ وہ بھی اس صحبت کی روز انہ شرکت کرتے ۔عشاء تک مجلس گرم رہتی ،اس مجلس میں ہرنتم کی باتیں ہوتی تھیں علمی ندا کرے ہوتے تھے، دینی مسائل پر گفتگوہوتی اور تفریحی قصے بھی ہوتے ،جس دن محرم اسلاھ کا جاند ہواہے اس دن حسب معمول ہم سب بعد مغرب اعلی حضرت کی نشست گاہ میں آ گئے۔

اعلی حضرت خلاف معمول کی قدر دیر سے پہونچ ، حسب معمول سلام علیک کے بعد تشریف رکھی اور لوگ بھی تھے ، مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تھن بھائی جان آج ۱۳۰۱ھ کا چاند ہوگیا، میں نے عرض کیا: کہ میں نے بھی دیکھا، بعض اور ساتھیوں نے چاند دیکھا بیان کیا، اس پر فرمایا کہ بھائی صاحب بیتو صدی بدل گئی۔ میں نے بھی عرض کیا صدی تو بیشک بدل گئی، خیال کیا تو واقعی اس چاند سے چودھویں صدی شروع ہوئی تھی۔ اس پر فرمایا کہ اب ہم آپ کو بھی بدل جانا چاہیئے ۔ یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہوگیا اور ہر خض اپنی جگہ بیٹھارہ گیا مجرکسی کو ہولئے کی ہمت نہ ہوئی ، کچھ دیر سب خاموش بیٹھے رہے اور سلام علیک کر کے سب فردافر داچلئے گئے اس وقت تو کوئی بات بھی ہی میں نہ آئی کہ یکا کیک اس رعب چھانے کا سب کیا ہوا دوسرے دوز بعد فجر جب سامنا ہوا اور ان کے مجد دا نہ رعب وجلال سے واسطہ پڑا تو یا داتیا گا

انہوں نے جو بد لنے کوفر مایا تھا تو وہ خدا کی قتم ایسے بدلے کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور ہم جہاں سے وہیں رہے۔وہ دن ہے اور آج کا دن کہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے تنہائی میں بار ہاغور بھی کیا تو بجز اس کے کوئی بات بجھ ہی میں نہ آئی کہ ان میں منجانب اللہ اس دن سے کوئی بڑی تبدیلی کردی گئی ہے جس نے انہیں بہت او نچا کر دیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہیں اب ہیں ۔ہاں جب دنیا انہیں مجد دالما ۃ الحاضرہ کے نام سے پکارنے لگی تو سمجھ میں آیا کہ وہ تبدیلی ہے جس نے ہمیں اسے دوز جران ہی رکھا۔ یہ تھی وہ تاریخ جس میں انہیں موجودہ صدی کا مجد دبنایا گیا اور مجد دیت کا منصب جلیل عطا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جس میں انہیں موجودہ صدی کا مجد دبنایا گیا اور مجد دیت کا منصب جلیل عطا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ وہ رعب عطا ہوا جو اس تاریخ سے محسوس ہونے لگا، باوجود یکہ ہمیں بے تکففی کے لیل ونہا راب تک یا د ہیں مگر رعب حق برابر روز افز وں ہے جوان کے مدارج کی مزید ترقی کی ولیل ہے۔۔(۱۲)

ما مررضويات پروفيسرمسعوداحمرصاحب لكھتے ہيں:

محدث بریلوی نے پوری شدت اور قوت کے ساتھ بدعات کا استیصال کیا اور احیاء دین متین اور احیاء سنت کا اہم فریضہ ادا کیا ،اس لئے علاء عرب وعجم نے انکومجد د کے لقب سے یا د کیا۔

۱۳۱۸ه/۱۹۰۰ میں پٹنہ (بھارت) میں ایک عظیم الثان جلسہ ہواجس میں پاک وہد کے سیر وں علاء جمع ہوئے ،اس جلسہ میں محدث بریلوی کوان سے بزرگ علاء کی موجودگی میں مجدد کے لقب سے یاد کیا گیا۔ای طرح علاء سندھ میں شخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمود میں شخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمود میں تر مریدی میں تر مریدی کے سعید السندی البکری مہاجر مدنی نے محدث بریلوی کی عربی کتاب الدولة المکیہ پر تقریظ کھی تو اس میں تحریر فرمایا:۔

مجددالمأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة \_

علائے عرب میں مندرجہ ذیل حضرات نے فاضل بریلوی کومجد د کے لقب سے یا د کیا

سیداسمعیل بن خلیل محافظ کتب حرم مکهٔ معظمه-شیخ موی علی شامی از ہری ۔ (۱۷)

ای دوران آپ نے مشہور محدث امام المحد ثین حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی ثم پیلی بھیتی کی تاریخ وصال اس آیت کریمہ سے نکالی:۔

يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب،

DITTE

ان پرچاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔

آپ کا وصال ۱۳۳۳ء میں ہو چکا تھااور امام احمد رضا قدس سرہ کے نہایت مخلص دوستوں میں تھے۔

تاریخ وصال نکالنے کے بعد فرمایا اس آیت کے شروع میں واو ہے اگر اسکو باقی رکھ کر حساب کیا جائے تو دوست دوست سے مل جائے گا۔ حاضرین نے اس وقت تو غور نہ کیالکین جب ۱۳۳۰ھ میں وصال ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ بیتو اعلی حضرت نے باتوں ہی باتوں میں اپنے وصال کی خبر دی تھی ، کیونکہ بحساب ابجد واؤ کے عدد چھ ہیں ، اس طرح ۱۳۳۳ میں چھکا اضافہ کر کے ۱۳۲۰ ہوتے ہیں۔ بیدواقعہ وصال سے چھ ماہ پہلے کا ہے۔

قارئین ان کی سنه ولادت کا استخر اج اوراسکی توجیه پڑھ بچکے ہیں اب دونوں کوجمع کیجئے تو صاف ظاہر ہوگا کہ سنہ ولادت کی آیت کریمہ ایکے ایمان راسخ کا پہتادی ہے تو اس پر مرتب ہونے والا بتیجہ بفضلہ تعالیٰ آخرت میں یہ ہی ہوگا کہ جنت کی ابدی راحتوں میں سونے جاندی کے ساغر وصراحی لئے حور وغلماں ان پر پیش ہوتے رہیں گے اور بیددور ہمیشہ چلتارہے گا۔ مولا ناحسنین رضا خال صاحب لکھتے ہیں :

اس بارآپ جب بھوالی سے تشریف لائے تو علالت کا کسی قدرسلسلہ چل رہاتھا اپنے پیرومرشدسیدنا آل رسول مار ہر وی کاعرس کیا اورعرس میں حسب معمول تقریر فر مائی۔اس تقریر میں از اول تا آخرمسلمانوں کونفیحتیر ، ہی فرمائیں ، آخر میں پیجی فرمایا کہ آئندہ ہمیں شہیں شاید اییاموقع نہ لے۔اس لئے جو یہاںموجود ہیں وہ بغورسنیں اور جوموجوزنہیں ہیں انہیں میرے الفاظ پہونچادیں ۔اس پرسارا جلسہ بدحواس ہوکر رونے لگا پھرتسکین دی اور فرمایا کہ خدامیں سب قدرت ہےوہ جا ہے تو ہمتم اس طرح بار بارجع ہوں۔غرضیکہ آج لوگ متنبہ ہو گئے کہ اب ہم میں رہنے والے نہیں ،اب لوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی ہروفت آستانہ رضوبہ پر مرید ہونے والے مردوں اور عورتوں کا جم غفیررہے لگا تو تھم دیا کہ میری طرف سے مردوں کو ججة الاسلام مولانا حامد رضا خانصاحب مريد كرين اورعورتون كومفتى أعظم مولانا مصطفىٰ رضا غانصاحب بیعت کریں۔ بیسلسلہ روز وفات تک برابر جاری رہا۔ باہر کے لوگوں کومعلوم ہوا تو وہ بھی آ کر بیعت ہوئے۔ یوم وفات سے دوروزقبل سہ شنبہ کے روز اعلی حضرت پرتپ لرز ہ کاحملہ محسوس ہوااس سے دفعۃ کمزوری بڑھ گئی اور اتنی بڑھی کہ نبض غائب ہوگئی ،اس وقت جناب حکیم حسین رضا خانصاحب بھی حاضر تھے ان سے فر مایا کہ نبض تو دیکھوانہوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوب چکتھی۔انہوں نے گھبرا کے عرض کیا کہ کمزوری کے سبب نبض نہیں ملتی ۔فرمایا آج کیا دن ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا: چہار شنبہ ہے،اس پر فرمایا جمعہ پرسوں ہے اور بیفر ماکر كف افسوس ملتے جاتے اور حسبنا اللہ وقعم الوكيل پڑھتے جاتے بيسب پچھان كاپيارارب ديكھر ہا تھااس نے اس کمزوری کے حملے کوآن کی آن میں دفع فرمادیا اور طبیعت بدستور سہولت پرآگئی ۔اب حاضرین رخصت ہونے لگے پھر دودن طبیعت خوشگوار رہی یہاں تک کہ جمعہ کے روز جب نماز فجر کے بعد مزاج پرس کیلئے لوگ اندر گئے ہیں تو اعلی حضرت قبلہ کو کافی پرسکون پایا۔

خبر ارتبحال: ۲۵ رصفر ۴۰ ھے کولوگ بعد نما فجر حسب معمول مزاج پری کے لئے آئے تا اعلی حضرت قبلہ کی طبیعت اس قدر شگفته اور بحال تھی کہلوگوں کو مسرت ہوئی۔ مولوی اکرام الحق کا خواب:

اور یہی حالت رحلت تک رہی میں یہاں سے صحت کی خوشخبری سنانے قاری خانہ میں مولوی اکرام الحق گنگوی مدرس مدرسه منظراسلام (جوخیر آبادی خاندان میں مولا ناحکیم برکات احمد صاحب ٹونکی مرحوم کے شاگر درشید تھے ،معقول وفلے وکتب اصول بہت اچھی پڑھاتے تھے اوراعلی حضرت قبلہ کے جا ہنے والوں میں سے تھے) کے پاس گیا،انکوان کے بستر پر رضائی میں منھ کیلیےروتے پایا، میں نے ان سے کہا کہ اعلی حضرت قبلہ کوآج آ ٹار صحت شروع ہو گئے تو آپ و کیھنے بھی نہ گئے ،اس پر انکی سسکی بندھ گئ اور زیادہ رونے لگے، میں نے انہیں چپ کرایا اور رونے کی وجہ دریافت کی ،انہوں نے اپنا خواب سنایا، فرمایا کہ میں نے آج ہی صبح صادق کے وقت دیکھاہے کہ بہت سے علماء واولیاء ایک جگہ جمع ہیں اور وہ سب رنجیدہ اور مغموم معلوم ہوتے ہیں۔میں نے رہے وغم کا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ آج مولانا احمد رضا خانصاحب دنیا سے رخصت ہورہے ہیں ۔انداز بیان سے بیمعلوم ہوتاتھا کہاس دورنا نہجار میں اعلی حضرت کا دنیا سے جانا ان حضرات پرگراں تھا ،ان میں بعض میرے دور کے وہ حضرات بھی تھے جنھیں میں نے بیجانا، میں نے انکی زیارت کی ہے۔ میں مولوی اکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب وخیال کہ کرٹالتار ہااورائے دل سے اس صدمہ کو ہٹا تار ہابالآخرانہوں نے مجھ سے کہد یا کہ میں علاوصلحاكے اس جم غفیر کے مقابلے میں آپ کے خمینی خیال کی تا ئیز ہیں کرسکتا۔ رحلت کے آثار اور وصایا: ابتداء علالت سے بیدستور رہا کہ جب لوگ اندر مکان میں حاضر ہوتے تو سلام ودست بوی کے بعد صرف ایک مخص مزاج پری کرتا ،آپشکرادا کرتے اور مختصر حال بیان فرمادیتے ،اس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتا اس کا جواب دیتے ،صبروشکر کی تلقین فرماتے اور ان مجالس عیادت میں سفر آخرت کا زیادہ ذکر رہتا ۔خود روتے دوسروں کورلاتے اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا د تو مدت العمر ان کی ہر صحبت میں

ہرتقر ریکا موضوع ہی رہی ۔وہ موقع بموقع ضرور ہوا کرتی دوران علالت کی صحبتوں میں ہے بھی بار ہا فر مایا کہ رب العزت کافضل مانگووہ اگر عدل فر مائے تو ہماراتمہارا کہیں ٹھکا نہ نہ لگے۔اولیاء کرام کے قصص اکثر مثال کے طور پر پیش فرماتے ۔اس جمعہ کوبھی میجلس تذکیر دیر تک رہی آج بھی لوگ پندونصائے کے انمول موتیوں سے دامن مراد بھر کے لوٹے ،تھوڑی دیر کیلئے ہم سب سے سمجھے کہ آج صحت کی طرف طبیعت کا صحیح قدم اٹھا ہے، بیکوئی نہ جانتا تھا کہ اعلی حضرت قبلہ جو پچھ اظہار طمانیت کررہے ہیں وہ صرف ہم سب کاغم غلط کرنے کو کررہے ہیں ، در حقیقت آج ہی ان کی روانگی ہے، بیتو جب معلوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روانگی کے پروگرام پڑمل درآ مدشروع كرديا،سب سے يہلے آپ نے مفتى اعظم سے كل جائداد كا وقف نام كھوايا۔خوداس كالمضمون بولتے جاتے اورحضرت مفتی اعظم لکھتے جاتے۔جب وقف نامہلکھا گیا تو خود ملاحظہ فر ما کر دسخط ثبت فرمادیئے۔وقف نامے میں جائداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں رکھی۔اور تین چوتھائی آمدنی بحصص شرعی ورثہ پرتقسیم فرمادی ۔ آج صبح سے کچھ کھایانہ تھا خٹک ڈکار آئی حکیم حسین رضاخاں صاحب حاضر خدمت تتصان سے فر مایا کہ معدہ بفضلہ تعالیٰ بالکل خالی ہے ڈ کارخشک آئی ہے،اس پربھی احتیاطاایک مرتبہ وصال سے پچھبل چوکی پر بیٹھے،اب گھڑی سامنے رکھوالی ،اب سے جوکام کرتے تو پہلے وقت دیکھے لیتے۔شروع نزع سے پچھٹل فر مایا کارڈ ،لفانے ،روپیہ ، پیدکوئی تصویراس دالان میں ندرہے، جنب یا حائضہ ندآنے یائے ، کتامکان میں ندآئے ، سورہ لبین اورسورۂ رعد باواز پڑھی جائیں ،کلمہ طیبہ سینہ پر دم آنے تک متواتر باواز پڑھا جائے ،کوئی ھلاکر بات نہ کرے ،کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے ، بعد قبض روح فورا نرم ہاتھوں سے أتكهيس بندكردي جائيس،بسم الله وعلى ملة رسول الله كهه كرنزع مين سردياني ممكن هوتو برف كاياني لایا جائے ، ہاتھ یاؤں وہی پڑھ کرسیدھے کردیئے جائیں،اصلا کوئی نہ روئے، وفت نزع برے اور اینے لئے دعاء خیر ما نگتے رہو، کوئی براکلمہ زبان سے نہ نکلے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، بنازه المصنے برخبر دار کوئی آواز نه نکلے عسل وغیره سب مطابق سنت مو، جنازه میں بلا وجه شرعی افیرنہ و، جنازے کے آگے کوئی شعرمیری مدح کا ہرگزنہ پڑھا جائے، قبر میں بہت آ ہنگی سے

ا تاریں، دہنی کروٹ پروہی دعا پڑھ کرلٹا ئیں، نرم ٹی کا پشتارہ لگا ئیں، جدے تک قبر تیار ہو۔

سبخن الله والحمدلله ولا اله الاالله والله اكبر \_اللهم ثبت عبيدك

هذابالقول الثابت بحاه نبيك صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يراحة ربيل.

اناج قبر پرند لے جائیں، یہیں تقسیم کردیں، وہاں بہت غل ہوتا ہا اور قبروں کی بے حرمتی، بعد تیاری قبر کے سر ہانے الّم تیا مفلحون لیائتی آمن الرسول ، تا آخر سورہ پڑھیں اور سعات بار باواز بلند حامد رضا خال اذان کہیں اور شعلقین میر مواجہ میں کھڑے ہو کر تین بار تلقین کریں ۔ پھراعزہ واحباب چلے جائیں ہو سکے تو ڈیڑھ گھنٹے میری مواجہ میں ورود شریف بارتلقین کریں ۔ پھراعزہ واحباب چلے جائیں ہو سکے تو ڈیڑھ گھنٹے میری مواجہ میں ورود شریف الی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر مجھے ارجم الراجمین کے ہرد کر کے چلے آئیں، اگر ہو سکے تو تین شاندروز بہر کے کیساتھ دوعزیزیا دوست مواجہ میں قرآن مجید آہت آہت ہیا درود شریف ایک آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چا ہے اس نئے مکان سے میراول لگ جائے، شریف ایک آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چا ہے اس نئے مکان سے میراول لگ جائے، (اور ہوا بھی یہی کہ جس وقت وصال فرمایا اس وقت سے شل تک قرآن کریم باواز برابر پڑھا گیا اور پر بلا تو قف مواجہ اقدس میں مسلسل تلاوت جاری رہی ) کفن پرکوئی ووشالہ یا قیمتی چیزیا شامیانہ نہ ہوغرضیکہ کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

وصال: ۱۲ ربح دن کے بعد اعلی حضرت قبلہ نے جا کداد کا وقف نامہ کھوایا اور اپنے و شخطوں سے مزین فرمایا ،اس کے بعد حضرت جمۃ الاسلام سے سورہ رعد پڑھوائی جے بڑے اطمینان سے بغور سنتے رہے پھریسیں شریف پڑھوائی ۲۱ربج کے بعد پانی طلب فرمایا جو پیش کیا گیا ، پانی پی کرکلمہ طیبہ پڑھنے گئے بچھ دیر کے بعد صرف اسم جلالت اللہ ،اللہ کا ورد فرمایا یہاں تک کہ دوئ کرکلمہ طیبہ پڑھنے گئے بچھ دیر کے بعد صرف اسم جلالت اللہ ،اللہ کا ورد فرمایا یہاں تک کہ دوئ کرکلمہ کہا اور ان کی روح پاک اپنے رفیق اعلی کی بارگاہ میں چلی گئی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

یہ جمعہ کا دن تھاصفر المظفر کی ۲۵ رتاریخ تھی دونج کر ۳۸رمنٹ ہوئے تھے جب کہ دنیاءاسلام میں خطیب منبروں پرخطبوں میں بلندآ واز سے پڑھ رہے تھے۔

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واجعلنا

منهم

اےاللہ اسکی مدد کرجس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کا شرف عطافر مایا۔

ان کی روح ان دعاؤں کے جھرمٹ میں ملی جلی بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگئی رحمۃ اللّٰدعلیہ۔

اس جعہ سے قبل والے جعہ کواعلی حضرت کی مجد کی تشریف آوری میں دیر گئی تھی ان کے انتظار کی وجہ سے لوگوں نے جعہ میں معمول کے خلاف تا خیر کرادی اس واسطے کہ اعلی حضرت قبلہ کو کئی بار وضو کرنا بڑا تھا۔ لہذا آج صبح ہی ہم سب سے تاکید فر مادی کہ بچھلے جعہ کی طرح آج میری وجہ سے نماز جعہ میں اصلاتا خیر نہ کی جائے ، جعہ کی نماز معمول کے مطابق وقت پر قائم ہو، کوئی بھی کچھ کہے نہ مانا جائے ۔ ہم لوگ اس کا میہ مطلب سمجھے کہ بچھلے جعہ میں جوبعض حضرات کوئی بھی کچھ کے نہ مانا جائے ۔ ہم لوگ اس کا میہ مطلب سمجھے کہ بچھلے جعہ میں جوبعض حضرات کے کئے سے مقررہ وقت ٹالا گیا اس کی آج ممانعت فر مادی ہے ، یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ آج ہی میں جوبعث کے بیٹے میں جوبعث رونے پٹنے میں جوبعث بورہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت رونے پٹنے میں بدحواس ہوں گے جعہ میں بلاوجہ تا خیر ہوگ ۔

اعلی حفرت قبلہ کو النزام جماعت نماز پنجگا نہ میں بہت مجموظ تھا۔ کئی سال پہلے پاؤں کا انگوشا ایسا بکا تھا کہ نہ جوتا پہنا جاتا تھا نہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس بار پہلی مرتبہ ظہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ خدام نے فوراً کری پر بٹھادیا تشریف لائے۔ خدام نے فوراً کری پر بٹھادیا ای طرح بعد نماز کری پر بٹھادیا اور استنج کیلئے پلنگ سے ملا کر چوکی ای طرح بعد نماز کری پر بیٹھا کر لے گئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور استنج کیلئے پلنگ سے ملا کر چوکی لاگادی گئی، جب تک انگوٹھا پکائے ہاری رہا کہ جماعت میں شرکت کیلئے زنانہ مکان سے کری پر محبد کے اندراآئے اور مسجد سے کری پر اندر لیجائے گئے، ابتداء اس کراہت کا اظہار فرماتے رہے گرخدام کی ضدنے مجبور کردیا تھا۔ اس علالت میں بھی آپ جب مسجد نہ جاسکے تو نمازوں رہے گرخدام کی ضدنے موجود رہتے اور جماعت میں آپ کو نماز پڑھواتے۔ چنا نچے جمعۃ الوفات سے پہلا جمعہ آپ نے مسجد میں باجماعت ادا کیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے پچھ تخلصین اور پچھ سے پہلا جمعہ آپ نے مسجد میں باجماعت ادا کیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے پچھ تخلصین اور پچھ

گھروالے نماز کے وقت ضرور حاضر ہوجاتے جن میں سے ایک بفضلہ تعالی بیراقم الحروف بھی ہے۔خداوند عالم ان سب کواجر خیردے آمین۔ ہے۔خداوند عالم ان سب کواجر خیردے آمین۔ "کفین ویڈ فیمن:

چتانچہ وصال کے بعد فورا جمعہ کی تیاری کی آواز لگادی گئی اورسب حاضرین واہل خانہ بجائے آہ وبکا وگرید وزاری کے جمعہ کی تیاری میں لگ گئے، جمعہ کے بعد لوگ بہت آ گئے جہیز وتکفین ویڈ فین کا مشورہ ہوا فورا ۴۵ تارد یئے گئے جہاں جہان سے لوگ آ سکتے تھے وہ دفن کے مقررہ وقت تک بر یلی آ گئے، خسل میں سادات عظام اور علاء کرام واہل خاندان نے شرکت کی ، جنازہ تیار ہوا تو کفن لانے والے صاحب عطر بھول گئے تھے میں ضرورت کے وقت محلہ پنیٹھ میراں کے ایک حاجی صاحب اعلی حضرت قبلہ کی نذر کے لئے مدینہ پاک سے عطر وغلاف کعبہ، آب زمزم ، خاک شفا وغیرہ لے کے آگئے ، یہ عطیہ مین وقت پر پہو نچا یہ سب چیزی فورا کام آئیں ۔ رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عمیدگاہ چلااس واسطے کہ وسطشہر میں کوئی ایسا فورا کام آئیں ۔ رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عمیدگاہ چلااس واسطے کہ وسطشہر میں کوئی ایسا در کیسی میدان نہ تھا بجز ایک ارض مخصو بہ کے ۔ سوداگری محلّہ سے عیدگاہ تک جو شکش رہی وہ بھی نہد کیسے میدان نہ تھا کہ اس چھین جھیٹ میں پانگ ٹوٹ کے نکڑے ہوجائے گا مگرشکر ہے کہ نہد کیسی میدان میں بینگ شوٹ کے نکڑے ہوجائے گا مگرشکر ہے کہ بینگ سلامت رہا۔

وہاں پہونج کرایک تعجب خیز واقعہ اور دیکھا کہ عیدگاہ میں چھسات جنازے پہلے ہے
رکھے ہیں ،اعلی حفرت کے جنازرے کا انظار ہور ہاہے ،لوگوں سے کہا کہ تم نے حسب دستور
اپنے اپنے محلّہ میں نماز جنازہ پڑھ کے فن کیوں نہ کر دیا؟ یہ کیا کیا؟ توانہوں نے کہا! کہ یہ سب
اعلی حضرت قبلہ کے فدائی تھا نے جنازوں کی نمازان کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی ،وہ بھی عجب
ساں تھا کہ اکھے سات یا آٹھ جنازوں کی نمازایک ساتھ ہور ہی تھی ۔صف بستہ نمازادا کررہ
تھے۔دوایک جنازے دیہات کے تھے باقی شہر کے مختلف حصوں کے تھے، بیسوں سقہ صاحبان
بلاکی تحریک جنازے دیہات کے تھے باقی شہر کے مختلف حصوں کے تھے، بیسوں سقہ صاحبان
بلاکی تحریک کے گھرسے عیدگاہ تک چھڑکاؤ کرتے جارہے تھے۔انہوں نے عیدگاہ میں وضوکا پائی
دیا۔ظہر عیدگاہ میں اداکی گئی اس کے بعد جنازہ سودا گری محلّہ لاکر خانقاہ رضویہ میں سپر دخاک

کردیا گیا۔ یہاں تمام حاضرین نے نماز عصر اداکی ادرائی وقت مزار شریف پر تلاوت قرآن پاک شروع ہوگئ جو تین دن تین رات مسلسل جاری رہی۔ رات میں بھی کسی وقت ایک آن کو تلاوت ندر کی۔ ہندوستان میں جگہ جگہ سوم کیا گیا۔ مگر خواجہ غریب نواز کے آستانہ پر خادم آستانہ سید حسین صاحب مرحوم نے جو سوم کیا وہ بہت بڑے پیانے پر ہوا۔ اس میں ختم قرآن پاک بہت ہوگئے تھے۔ ویسے تو کلکتہ رنگون سے بھی سوم کی اطلاعات آ کیں مگر جامعہ از ہر مصر کی رپورٹ جو انگریزی اخباروں میں چھی اس سے بڑی جرت ہوئی اس واسطے کہ یہاں سے کوئی اطلاع ندی گئی تھی۔

الصال تواب: مکه معظمه مدینه منوره ہے بھی ایصال ثواب کی اطلاعیں ملیں ۔ مدینه منوره میں مولا ناضیاءالدین احمرصاحب اور وہاں کے دیگر علماء کرام نے سناہے کہ مواجہ اقدس میں بیٹھکر ایصال ثواب کیا۔ بیاس ذاتی عشق کا اثر تھا جواعلی حضرت کوسر کاردو جہاں کی ذات کریمہ سے تھا ۔حسب دستور خاندان قادر بیوس چہلم میں رسم سجاد گی عمل میں آئی۔جس میں ہندوستان کے اكثرعلاءمشائخ نےشركت كى حسب الحكم اعلى حضرت قبله حضرت ججة الاسلام كوخرقهُ خلافت بيهنايا گیا۔ چہلم میں علاء کرام نے تقریریں کیں ۔ وہ تو یا د نہ رہیں ۔مولا ناسیدسلیمان اشرف ناظم دینیات علی گڑھ یو نیورٹی کی ایک بات اب تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھے،انہوں نے ا ثناءتقر برمیں جب کہ قبرانور کے پاس کھڑے تقریر کررہے تھے۔ فرمایا کہ یارو! مجھے بریلی آتے جاتے بہت دیکھاہے مگراب نہ دیکھو گے، میں علی گڑھ کالج میں ہوں جہاں عربی کابھی بڑا کتب خانہ موجود ہے۔اگر ہم کس تحقیق کے دریے ہوں تو بکثرت کتابیں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں مگرہمیں یوری تسکین جھی ہوتی تھی جب کہاس بندۂ خدا ( قبرانور کی طرف اشارہ کر کے ) کی زبان سے بن کیتے تھے تواب بتاؤہم کیوں آنے لگے،اس بیان سے مجمع میں لوگوں کی چینین نکل گئیں تھیں۔

مشاهيرتلانده

ولادت/وفات

משוש/צידום שודין בורשר ۱۳۱۰ه/۲۰۱۱م מאום/חייום שודאר/שודים 01727/01727 שודמר/שודתר DITLL DITAT/21711 017Z. אחדום ٣٩٣/٥١٣٣٢ ١٣٠١/١١٥٩ 01729/017T

استاذ زمن مولا ناحسن رضا خانصاحب بریلوی (برادراوسط) جة الاسلام مولانا حامد رضا خانصاحب، بريلوي (خلف اكبر) مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خاںصاحب بریلوی(خلف اصغر) ابوالمحمودمولا ناسيداحمداشرف صاحب يجفوجهوى، ملك العلماءمولا ناظفرالدين صاحب بهاري عيدالاسلام مولاناعبدالسلام صاحب جبليورى، سلطان الواعظين مولا ناعبدالا حدصاحب بيلي بهفيتي ابوالفيض صوفى قلندرعلى صاحب سهرور دى سيالكونى، محدث اعظم مندمولا ناسيدمحمر كجهوجهوى، مولا نا حافظ يقين الدين صاحب برني ، مولا نارحيم بخش صاحب آروي، مولا نامفتی اعجازولی خانصاحب، بریلوی، مولا ناحسنین رضا خال صاحب، بریلوی، (برادرزاده) مولا نارحيم بخش صاحب مظفر بوري

مشاہیرخلفائے ہندویاک

شربیشه الم سنت حفرت مولا نابدایت رسول صاحب کھنوی،

سندالمحد ثین مولا ناسید دیدارعلی صاحب، الوری،
قطب مدینه مولا ناضیاء الدین صاحب مدنی،

علام اسلام مولا نااحم مختار صاحب میرشی،

مبلغ اسلام مولا ناعبد العلیم صاحب صدیقی میرشی،

مبلغ اسلام مولا ناعبد العلیم صاحب صدیقی میرشی،

عمرة المحکلمین مولا ناسید سلیمان اشرف صاحب بهاری،

صدرالشریع مولا ناامجرعلی صاحب اعظمی،

عمرة المحکلمین مولا ناامجرعلی صاحب اعظمی،

عمرة المحکلمین مولا ناامجرعلی صاحب اعظمی،

عمرة المحکلمین مولا ناامجرعلی صاحب اعظمی،

صدرالا فاضل مولا نانعيم الدين صاحب مرادآ بادي، DITYL/01500 مولا ناسيدا بوالبركات الورى، DITIY مولا نامفتی غلام جانی صاحب ہزاروی ، ١٣١٩/٩١٣١٩ مفسراعظم مولا ناابراہیم رضا خانصاحب، یکوی (نبیرہ اکبر) DITON/DITTO امين الفتوى مولا ناحاجي محملعل خانصاحب بسليوري، ۵۱۳۴۰ شير بيشهُ ابل سنت مولا ناحشمت على خانصاحب لكھنويثم پيلي تھيتى ، ۵۱۳۸۰ مولا نامحرشفيع صاحب بيسليوري، DITTA بربان ملت مولا نامفتي بربان الحق صاحب جبليوري مولا ناعمرالدين صاحب ہزاروي، DIMMA ا نکےعلاوہ آپ کے تلامٰہ میں تقریباً سب آپ کےخلفاء ہیں۔

# فضل وكمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے جملہ علوم وفنون کی تکمیل چودہ سال کی عمر تک کر لی تھی جبیبا کہ آپ پڑھ چکے۔اس کم سنی میں انہوں نے کتنے علوم وفنون کی سیر کی اسکی تفصیل کیلئے آپ کی تصانیف پڑھے بغیر صحیح انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اجمالی طور پراتناسمجھ لینا چاہیئے کہ آپ نے پچاس سے زیادہ علوم وفنون پراپی چھوٹی بڑی تقریباً ایک ہزار تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جنکا قدر معتدبہ حصہ منظر عام پرآچکا ہے اور پوری دنیائے علم وفن سے خراج تحسین حاصل کررہا ہے۔

آپ کے علم وفضل کا اعتراف صرف عقیدت منداور مدح خواں حضرات ہی نہیں کرتے ، مدارس اسلامیہ اور مساجد تک ہی آپ کے علمی کمالات کے چرہے محدود نہیں ،محض منبروا شیج ہی پرانے فضل وکمال کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ اب ان تمام روایتی مجامع ومحافل سے نکل کرآ پکے تبحر علمی کا ہ نکا بوری علمی دنیا میں نکے رہا ہے ، کالج اور یونیورسٹیاں بھی انکی تحقیقات نادرہ پرخراج عقیدت پیش کررہی ہیں۔ پروفیسر ولکچرر حضرات بھی ایکے علمی کارناموں پرریسر چ اسکالروں سے پی ، انکی ، ڈی کے مقالے لکھوار ہے ہیں۔ ہندو پاک سے لیکر جامع از ہر تک ، بریطانیہ سے امریکہ تک پوری دنیا کے متعدد تحقیقی مراکز سیکڑوں افرادکوا یم فل اور پی ، انکی ، ڈی کی فریاں دے چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو پچھ ہواوہ آغاز باب ہے۔

ماہرین رضویات کا کہنا ہے کہ فرد واحد نے اتنا بڑا کام کردیا ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ نہیں پار ہی ہے، جبکہ آج تک انکی سیرت وسوائے اور تحقیقی کاموں پر کھی جانے والی کتابوں اور مقالوں کی کی تعداد بجائے خود ہزار سے تجاوز کرچکی ہے۔

اس مختصر میں ان تمام تفصیلات کی گنجائش نہیں بلکہ اجمالی فہرست پیش کرنا بھی دشوار ہے۔ یہاں صرف چند چیز وں کی نشاندھی مقصود ہے۔

نہ تمام علوم اسلامیہ میں اصل قرآن وحدیث کاعلم ہے جس میں بی نوع انسان کی ہدایت کما کے ہم مور پر آنیوالی مشکلات کی کیائے مکمل اصول وقوانین موجود ہیں اور فقہ اسلامی نے زندگی کے ہرموڑ پر آنیوالی مشکلات کی گر ہیں کھول کرلوگوں کیلئے آسانیاں فراہم کردی ہیں۔

امام احدرضا قدس سرہ نے بھی خاص طور پر پوری زندگی انہی علوم کاسبق پڑھایا اور قوم مسلم کوغلط روی ہے بچانے کیلئے انہی علوم کے ذریعہ ہدایت کی راہیں ہموارکیں ۔ آپ کا دور نہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دوجارتھا۔ نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ بھانت کی بہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دوجارتھا۔ نئے نئے فرقے جنم لے رہے تھے۔ بھانت کی بولیاں بولی جارہی تھیں ۔ دین اسلام کے نام پر ایسی با تیں سنائی جارہی تھیں جو سچے مسلمانوں کے سچے آباء واجداد نے بھی بھی نہیں سی تھیں ۔ نہ عظمت باری کالوگوں کو خیال رہ گیا تھا اور نہ تعظیم رسول کا ہاں تھا۔

ہندوستان کی سرزمین خاص طور پر اس زمانہ میں مسلمانوں کی ابتلاء وآ زمائش کے ماحول سے دوجارتھی۔انگریزوں نے تفریق بین المسلمین کیلئے جوجال چلی تھی وہ پورے طور پر کامیاب ہوتی نظر آرہی تھی ، کچھ صاحبان جبہ ودستار کوخرید کرمسلمانوں کے قدیمی نظریات

وعقا كدكومثانے كى ناياك سازش تياركر يكے تھے جس كى لپيٹ ميں بورا ہندوستان تھا۔

خدادندقد وس کافضل بے پایاں تھا اپنے خاص بندوں پر جنہوں نے ان فتنوں کوروز اول ہی ہے کچل دینے کی کوشش شروع فرمائی۔

ہندوستان میں اسلاف کے نظریات سے ہٹانے کی سازش سب سے پہلے دہلی کے عظیم علمی گرانے ، خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک فردمولوی محمد اسمعیل دہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب تفویۃ الایمان کے ذریعہ کی گئی۔ لیکن اسکا زبانی اور قلمی ردای دور میں اس انداز سے شروع ہوا کہ شایداس کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب پراتنی گرفتیں ہندوستان میں نہوئی ہوگی ، پورے ہندوستان کے علاء نے متعدد مقامات سے اسکے رد کھے اور چھا ہے۔ بطل حریت مجاہدا عظم جنگ آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک جماعت علاء کے ساتھ جامع مجد دہلی میں بروقت موا خذے کئے جس سے دودھ اور پانی کا امتیاز روز روشن کی طرح عیاں ہوگیا تھا۔ البتہ بعض لوگوں کی بے جا جمایت نے ایک دلدل میں پھنسایا کہ آج تک انکے عیاں ہوگیا تھا۔ البتہ بعض لوگوں کی بے جا جمایت نے ایک دلدل میں پھنسایا کہ آج تک انکے اذیال واذ ناب اس میں تھینے ہیں ، تفویۃ الایمان کی ناپاک عبارات کی توجیہ کرتے اس مزل پر آ کھڑ ہے ہوئے کہ ' فسر عن السمطر و قیام تحت المیزاب' کا منظر لوگ اپنی مزل پر آ کھڑ ہے ہوئے کہ ' فسر عن السمطر و قیام تحت المیزاب' کا منظر لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھر سے ہیں۔

کسی نے امکان کذب کی بحث چھٹر دی اور کسی نے ختم نبوت پر اجماع امت کے خلاف غلط تو جیہات کر کے متفقہ مین واسلاف کے عقا کہ صحیحہ کو جاہلا نہ خیال لکھ دیا۔ کوئی حضور کے علم غیب کو جانور ں، بچوں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دینے سے بھی نہ شر مایا۔ اور کوئی دعوائے نبوت کر کے ان سب کو اپنے بیچھے چھوڑ گیا بلکہ انکے کھو لے ہوئے دروازہ میں انکے ارمانوں کا خون کر کے ذود داخل ہوگیا۔

اس دور میں علمائے ملت اسلامیہ کے لئے ایک ایسے قافلۂ سالار کی ضرورت تھی جوان سب کا مقابلہ کرے اور انکی نقاب الٹ کر اصلی پوزیشن واضح کر دے جور ہبری کے بھیس میں رہزنی کررہے تھے۔ خداوند قد وس نے اپی قدرت کاملہ سے ایسا بطل جلیل اس ملت کوعطا فرمایا جو اپی مثال آپ تھا۔ گزشتہ اور اق میں قارئین انکی پاک زندگی کے واقعات بچپن سے جوانی تک پڑھ آئے۔ آئندہ اور اق میں ملاحظہ کریں کہ انکی خدمات کیا تھیں۔ اور انہوں نے تجدید واحیائے دین کا فریضہ کس حسن وخو بی کے ساتھ انجام دیا۔ عشق رسول کا سبق کس انداز سے پڑھایا۔ آپ کی ہرتھنیف ہمارے اس دعویٰ کا بین ثبوت ہے۔

ترجمہ قرآن: انبیائے سابقین کی امتوں کے گراہی میں بہتلا ہونے کا ایک خاص سبب یہ بھی تھا کہ انھوں نے آسانی کتابوں میں ترمیم و نہتے کرڈالی۔ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع بنانے کے خداوند قد وس کی نازل کردہ کتابوں میں ہر طرح کے تغیرہ تبدل سے کا م لیا تجریف لفظی بھی کی گئی اور تجریف معنوی بھی۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جسکی حفاظت کا وعدہ رب کریم نے خود فرمایا ہے۔ تو اس میں لفظی تبدیلی تو کوئی کرہی نہیں سکتا تھا کہ جس سے لوگ گراہ ہوتے اور اصل نظم کلام باری نسیامنسیا ہوجا تا۔ البتہ معنوی تجریفات سے لوگوں نے ہر دور میں پہنا کہ وقت نہ پڑا کہ اسکی معنوی تجریف بھی میں پچھنہ کھے شوشہ چھوڑا، اس طریقہ سے کتاب اللہ پرتو کوئی فرق نہ پڑا کہ اسکی معنوی تجریف بھی اجماعی عقیدہ اور معمول بہنہ بن سکی لیکن معنی مراد کو غلط جامہ پہنا کرلوگوں کو اسلامی نظریات سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی رہی۔

امام احمد رضا قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لئے جہاں دوسرے ہتھکنڈے استعال کئے گئے وہیں ترجمہ قرآن میں اپنی خواہش نفس کے مطابق تبدیلیاں کی گئیں۔

مثلا: آیت کریمه

و مکروا و مکر الله والله خیر الما کرین ـ اورانهول نے بنایا ایک فریب اور الله نے بنایا ایک فریب۔

انا فتحنالك فتحا مبيبنا، ليغفر الله لك ماتقدم من ذنبك. وما تاحر-ہم نے فیصله کردیا تیرے واسط صرح تا كه معاف كرے تجھ كواللہ تعالی جو آ گے ہو چکے

تیرے گناہ اور پیچھےرے۔(محمودالحن)

بیشک ہم نے آپ کو تھلم کھلا فتح دی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بچھلی خطا ئیں معاف فرمادے۔( تھانوی)

الله يستهزي بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون\_

اللہ ان سے مطعا کرتا ہے ۔ (سرسید) اللہ بنس کرتا ہے ال

اللہ بنسی کرتا ہےان سے۔(محمود الحن)

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين\_

اورہم نے ایسے (مضامین نافعد کیر) آپ کواور کی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگرد نیا جہان کے لوگوں (یعنی مکلفین) پر مہر بانی کرنے کے لئے۔ (تھانوی) ان حالات میں ضروری تھا کہ ترجمہ قرآن متند تفاسیر کی روشیٰ میں عام فہم طریقے پر پیش کیا جائے۔ لہذا قوم مسلم کے ایمان کی حفاظت کیلئے امام احمد رضافد س سرہ نے کنز الایمان (ایمان کا خزانہ) امت مسلمہ کوعطا فرمایا جس کے جربے آج پورے عالم اسلام میں ہور ہیں۔ ترجمہ کے جملوں بلکہ ہر ہر لفظ کی خوبیاں بیان کی جارہی ہیں۔ موزوں الفاظ اور حسن بیان کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت کا مرقع اہل اسلام کے ایمان میں قوت اور روحانی بالیدگی کا منظر پیش کرتا ہے۔ کتنے حضرات نے اس ترجمہ کے محاس بیان کرتے کرتے مستقل کتا ہیں لکھ دیں۔ محققین نے مقالے کہ جے۔ اور حال ہی میں کراچی پاکتان سے پروفیسر مجید اللہ صاحب دیں۔ محققین نے مقالے کہ جے۔ اور حال ہی میں کراچی پاکتان سے پروفیسر مجید اللہ صاحب

نے آٹھ سوسے زیادہ صفحات پر تحقیقی مقالہ لکھ کرڈ اکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔
علم غیب: تفویۃ الا بمان کے مصنف نے مسئلہ علم غیب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر بھی نکتہ چینی کی
تھی اور صاف انکار کر دیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اسے خوب سراہا یہاں تک کہ حجاز مقدس میں
بھی بعض ہند نزاد نام نہا دعلاء نے قائلین علم غیب پر بھی بتیاں کسیں۔ امام احمد رضاحت اتفاق سے
اس وقت دوسرے رجے بیت اللہ کیلئے حاضر ہوئے تو علائے حرم محترم زادہ اللہ شرفا و تعظیمانے اس
موضوع پر جواب لکھنے کی فرمائش کی ۔ آپ نے بحالت علالت ہی مجموعی طور پر صرف آٹھ گھنٹے

ميں "الدولة المكيه بالمادة الغيبيه" ع في زبان مين اللاكرائي جواس موضوع پرائي مثال آب ب-

علائے حرمین شریفین زاد ہا اللہ شرفا و تعظیما نے اسکونہایت قدر کی نگاہ ہے دیکھا، اس پر فراخد لی ہے انمول تقاریظ لکھیں ، شریف مکہ کے دربار میں پوری کتاب پڑھی گئی ، اسکے بعد منکرین کی حالت دیدنی تھی۔ آج تک کسی میں مجال دم زدن نہیں اور سارے اہل باطل ملکر بھی اسکا جواب نہلا سکے۔

اختیارات: مصطفی جان رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم کاختیارات کامله پر بھی دشمنان اسلام فی غو نے کئے ، تفویۃ الا یمان میں اختیارات مصطفیٰ کاس بیبودہ انداز میں انکار کیا گیا که " جرکانا م محمہ یا علی ہووہ کی چیز کا مختار نہیں '۔ آپ کا قلم حرکت میں آیا اور "سلطنة المحصطفی فسی ملکوت کل الوریٰ " اور دفع البلا کے اختیارات پر" الا من والعلی لناعتی المصطفی بدافع البلاء " جیسی معرکۃ الآراکا بیں تصنیف فرما کیں۔ المکان کذب کا فتنا تھا تو "سبحان السبوح" علمی و حقیقی کتاب تصنیف فرما کی سطرسطرے دلائل و براہین کے چشمے بہدرہ ہیں۔ خداوند قدوس کیلئے جسم ثابت فرمائی جسکی سطرسطرے دلائل و براہین کے چشمے بہدرہ ہیں۔ خداوند قدوس کیلئے جسم ثابت کرنے والے فرقہ مجسمہ کی سرکو بی کیلئے جسم ثابت کرنے والے فرقہ مجسمہ کی سرکو بی کیلئے " فوارع الفهار علی المحسمة الفحار "جیسی مائی کاز کتاب اہل اسلام کوعطاکی۔

ختم نبوت:

ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف شورش شروع ہوئی اور مرزا کاذب نے جب اپنی جعلی نبوت منوانے کی سرتو ڑکوشش کی تو امام احمد رضانے پے در پے چار کتابیں تکھیں۔ اور مسئلہ ختم نبوت ایمانی ابقانی اجماعی ضروری دینی پراپی ایک علیحدہ مستقل جلیل القدر تصنیف "حزاء نبوت ایمانی ابنائه حتم النبوۃ" میں شخقیق انیق اور علم وعرفان کے ایسے دریا بہائے کہ جسکی نظیر شاید و بابائه حتم النبوۃ" میں شخقیق انیق اور علم وعرفان کے ایسے دریا بہائے کہ جسکی نظیر شاید و بابائه

غرض كه عقائد واعمال موں يارسوم اسلام، ہرميدان ميں انہوں نے اپنے اشہب قلم كو

مهمیزلگائی اوراحیائے علوم دین وتجدید شرع مبین فرمائی۔

الله تعالیٰ نے آپ کومجد دونت بنایا تھا جسکا ظہور آخر وفت تک رہااور آج بھی انکی قلمی خدمات صفح برطاس پر ثبت ہیں جواس بات کا بین ثبوت ہیں۔ " تبحر علمی . " تبحر علمی .

امام احدرضا قدس سرہ کو جملہ علوم متداولہ نقلیہ وعقلیہ میں یدطولی حاصل تھا۔ آ کی تصانف سے استفادہ کرنے والے اس چیز کو بخو بی جانتے ہیں ۔علوم قرآن سے متعلق ترجمهُ قرآن کی بابت محدث اعظم ہندعلیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

علم القرآن کا اندازہ اگر صرف اعلی حضرت کے اردوتر جمہ سے بیجئے جواکثر گھروں میں موجود ہے اورجسکی کوئی مثال سابق نہ عربی زبان میں ہے ، نہ فارس میں اور نہ اردو میں ، جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام براییا ہے کہ دوسر الفظ اس جگہ لایا ہی نہیں جا سکتا ، جو بظام محض ترجمہ ہے گر در حقیقت وہ قرآن کی ضحیح تفییر اور اردوزبان میں قرآن ہے ، اس ترجمہ کی شرح حضرت صدر الا فاضل استاذ العلماء مولانا شاہ نعیم الدین علیہ الرحمہ نے حاشیہ پر کھی ۔ وہ فرماتے تھے کہ دوران شرح مجھے ایسائی بار ہواکہ اعلی حضرت کے استعال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دوران شرح مجھے ایسائی بار ہواکہ اعلی حضرت کے استعال کردہ لفظ کے مقام استنباط کی تلاش میں دن پردن گذر ہے اور رات کئتی رہی اور بالآخر ما خذ ملاتو ترجمہ کا لفظ ہی اٹل نکلا۔

اعلی حضرت خودشیخ سعدی کے فاری ترجمہ کوسراہا کرتے تھے لیکن اگر حضرت سعدی اردوزبان کے اس ترجمہ کو پاتے تو فرماہی دیتے کہ ترجمہ ٔ قرآن شی دیگرست وعلم القرآن شی دیگر۔

تفییرقرآن پربھی آپنے کام شروع کیا تھالیکن سورہ' والضحی' کی بعض آیات کی تفییراسی اجزاء (چھسوسے زائد صفحات) پر پھیل گئی ، پھر دیگر ضروری مصروفیات نے اس کام کی مہلت ہی نہ دی۔

فرماتے ہیں:

زندگیاں ملتیں تو تفسیر لکھتے ،بیا یک زندگی تواسکے لئے کافی نہیں۔

فقہ واصول میں تو آ کی عبقریت کے قائل عقید تمند ہی نہیں دور حاضر کے محققین نے بھی برملااعتراف کیا ہے۔

مولوی ابوالحن میاں ندوی لکھتے ہیں:

فقة حنى اوراس ملى جزئيات پران كوجوعبور حاصل تفااسكى نظير شايد كهيں ملے، اوراس دعوى پران كامجموعه و فقاوى شاہد ہے، نيزان كى تصنيف "كفيل الفقيه الفاهم فى احكام قرطاس الدراهم "جوانہوں نے ٣٢٣ اھيس مكم عظمه ميں كھى تھى۔

فاوی رضویہ میں اسکے بے شار شواہد موجود ہیں۔ جلداول میں پانی کے اقسام کی تفصیل پڑھئے۔ جس پانی سے وضو جائز ہے اسکی ۱۲۰ رفتمیں ،اور جس سے وضو نہیں ہوسکتا اسکی ۱۳۹۱ر فتمیں باور جس سے وضو نہیں ہوسکتا اسکی ۱۳۹۱ر فتمیں بیان فرمائیں اور ہرایک کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا۔ حق سے ہے کہ پانی کی انواع واقسام کا تجزیہ کرکے یانی پانی کردیا۔

ای طرح ۵ کا صورتیں وہ بیان کیں کہ پانی کے استعال پرعدم قدرت ثابت ہوتی ہے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ تیم کن چیز وں سے جائز ہے، انکی تعداد ۱۸ ابیان فر مائی ، ان میں کہ ارکی خود امام موصوف نے اپنی جودت طبع سے نشاند ہی کی ، اور جن سے تیم جائز نہیں وہ ۱۳۰ رہیں۔ یہاں ۲ کر کا اضافہ منجانب مصنف ہے۔

فقہی جزئیات پرعبور کامل کی روش دلیلیں انکے فقاوی سے ظاہر ہیں ، حق ہہے کہ آ پکے دور میں عرب وعجم کے علاء مسائل شریعت میں آپ کے استحضار علمی کو دیکھے کر جیران رہے ، مولوی ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں :

حرمین شریفین کے قیام کے زمانہ میں بعض رسائل بھی لکھے اور علمائے حرمین نے بعض سوالات کئے تو استحرمین نے بعض سوالات کئے تو استحران وسششدررہ کئے۔ گئے۔

فاوی رضوبه کی بارہ جلدیں طبع ہوکر منظر عام پرآگئی ہیں ،اگر چہ بعض رسائل ابھی جلدوں میں شامل نہیں ،اور آخری جلدوں کا اکثر حصہ بھی نہل سکا۔ پھر بھی جوموجود ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، آج تک اردوزبان میں ایساعظیم فقہی شاہ کارمعرض تحریر میں نہ آیا۔ کسی کتاب کی ختامت آسکی خوبی کا معیار نہیں ہوتی بلکہ وہ مضامین ثابتہ ہوتے ہیں جوسیر وں کتابوں کا عطر تحقیق بنا کر پیش کئے جاتے ہیں۔ فتاوی رضوبیا بی تحقیق این کے اعتبار سے سب پرفائق ہے فتاوی رضوبیہ نے تحقیق کا ایک انوکھا معیار اور اسلوب سکھایا اور محققین کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ کم فقہ صرف چند مسائل بیان کردینے کا نام نہیں بلکہ فقہ کے متعلقہ علوم پر جب تک دسترس حاصل نہ ہواس وقت تک حوادث روزگار اور بدلتے ہوئے حالات سے نمٹنا اور ان کا شری نقطہ نگاہ سے طل تلاش کر ناممکن نہ ہوسکے گا۔ مفتی وفقیہ کا کام ہے کہ وہ در پیش مسائل میں حکم شری سے لوگوں کو آگاہ کے متعلقہ مباجب کی جھان بین اور انکی شقیح کے بعد حکم بیان کرے ور نہ خت لغزش کا خطرہ ہے۔

امام احمد رضاکی وسعت نظر، جودت فکر، ذہن ٹا قب اور رائے صائب نے انکواپنے دور میں پوری دنیا کا مرکز اور مرجع فتاوی بنادیا تھا۔ آپکے یہاں متحدہ ہندوستان کے علاوہ برما، چین، امریکہ، افغانستان، افریقہ اور حجاز مقدس وغیر ہاسے بکٹرت استفتاء آتے اررایک ایک وقت میں پانچ پانچ سوجمع ہوجاتے تھے۔ ان سب کا جواب نہایت فراخد کی اور خلوص وللہیت سے دیا جا تا تھا اور بھی کسی فتوی پراجرت نہیں کی جاتی تھی اور نہ بی کہیں سے تنخواہ مقررتھی۔ یہاس خاندان کا طروً امتیاز رہا ہے۔

اس خاندان میں فتوی نو لیمی کی مندسب سے پہلے آپ کے جدامجد قطب زماں حضرت مولا نامفتی رضاعلی خال صاحب قدس سرہ نے بچھائی ،اور پوری زندگی خالصۃ لوجہ اللہ فتوی لکھا۔

آپ کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ کے والدمحترم رئیس الاتقیاء عمدۃ المحکمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خال صاحب قدس سرہ جانشین ہوئے۔اور پھرامام احمد رضانے بچاس سال سے زیادہ فتاوی تحریر فرمائے۔

آپ کے بعد دونوں صاحبز ادگان ججۃ الاسلام حضرت علامہ محمد حامد رضا خانصاحب

اور حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محم مصطفیٰ رضا خانصا حب علیہا الرحمہ نے مجموعی طور پر ساٹھ سال تک مندا فتاء کورونق بخشی نہایت خلوص کے ساتھ بیفریضہ انجام دیا اور بھی طمع ولا کیے نے راہ نہ پا گی، اور آ جکل اس مند پر متمکن ہیں تاج شریعت حضرت مفتی محمد اختر رضا خال صاحب قبلہ از ہری مدخلہ العالی۔

امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی اردو، فاری اور عربی زبان میں تحریر فرمائے۔جس زبان میں سوال آتا اسی میں جواب دیا جاتا ،حتی کہ سوال منظوم ہوتا تو جواب بھی نظم ہی میں دیا جاتا۔اسکےعلاوہ انگریزی میں بھی بعض فتاوی منقول ہیں۔

فاوی رضویہ چودھویں صدی کا بلاشبہ فقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور مجھ جیسا ہمچیداں اسکی کما حقہ خوبیاں بیان کرنے سے قاصراور اسکی علمی گہرائی تک پہونچنا مشکل ہے۔وہ ایسا بحر بیکراں ہے جسکے ساحل پر کھڑے رہ کراسکے مناظر قدرت تو دیکھے جاسکتے ہیں لیکن اسکی گہرائی کو نا پنااورغواصی کر کے موتی برآ مدکرنا ہر کہہ ومدکا کا منہیں ہوتا۔

آپ کے فتاوی سے متاثر ہوکر بڑے بڑے علامہ وقت اتنالکھ بچکے ہیں کہ انکوجمع کیا جائے توضخیم کتاب بن جائے۔آپ کے بعض عربی فقاوی کوملاحظہ فرمانے کے بعدمحافظ کتب حرم سید اسمعیل خلیل نے لکھااور کیاخوب لکھا:

واالله اقول والحق اقول: لو رأها ابو حنيفة النعمان لا قرت عينه ويجعل مؤلفه من جملة الاصحاب\_

قتم کھا کرکہتا ہوں اور حق کہتا ہوں کہا گران فناوی کواما ماعظم ابوحنیفہ ملاحظہ فرماتے تو انکوخوشی ہوتی اورصاحب فناوی کواپنے شاگر دوں میں شامل کر لیتے۔ انکوخوشی ہوتی اور صاحب فناوی کواپنے شاگر دوں میں تبحر حاصل تھا اور جس فن میں قلم اٹھا یا تحقیق آپ کو پچاس سے زیادہ علوم وفنون میں تبحر حاصل تھا اور جس فن میں قلم اٹھا یا تحقیق

انیق کے دریا بہائے۔ آپ نے پچاس سے زیادہ علوم وفنون پرتقریبا ایک ہزار کتابیں تصنیف فرما <sup>ک</sup>یں۔

### مختلف علوم وفنون برتصانيف اورائكي تعداد

اب تک جن تصانیف کی فہرسیں تیار ہوئیں ان میں سب سے طویل اور مختاط فہرست فاضل گرامی مرتبت حضرت مولانا عبدالمبین صاحب نعمانی مدظلہ کی مرتب کردہ ہے جسکا اجمالی خاکہ اسطرح ہے۔

| تعدادتصانف | علوم وفنون   |     |
|------------|--------------|-----|
| ۱۵         | علم تفسير    | _1  |
|            | اصول تفسير   | _r  |
| 1          | رسم خطقر آن  | _٣  |
| ry         | حديث         | -٣  |
| ٣          | اساندحدیث    | _۵  |
| 4          | اصول حديث    | _7  |
| ~          | تخ تح احادیث | _4  |
| <b>r</b>   | جرح وتعديل   | _^  |
| 4          | اساءالرجال   | _9  |
| 1          | لغت حديث     | _1• |
| rar        | فقته         | _11 |
| ۷          | اصول فقنه    | _11 |
| ٣          | رسم المفتى   | _11 |
| ٣          | فرائض        | _11 |
| ۴          | تجويد        | _10 |

| _14  | عقائدوكلام   | IFY |
|------|--------------|-----|
| _14  | مناظره       | 4   |
| _1^  | فضائل        | *   |
| _19  | سيرت         | ۴   |
| _1.  | مناقب        | 11  |
| _11  | せいき          | ٣   |
| _ ۲۲ | تضوف         | 11  |
| _٢٣  | سلوک         | ۲   |
| _ ۲۳ | اذكار        | 9   |
| _ra  | اخلاق        | ٣   |
| _٢4  | نصائح ومواعظ | ٣   |
| _12  | ملفوظات      | ۵   |
| _111 | كمتوبات      | r   |
| _19  | خطبات        | ۲   |
| _٣+  | ادب          | 1   |
| _٣1  | ż            | rr  |
| _٣٢  | صرف          | 1   |
| _~~  | لغت          | 1   |
| _ ٣٣ | عروض         | 1   |
| _00  | تعبير        | 1   |
| _ ٣4 | اوفاق        | 1   |
| _12  | تكبير        | ٨   |

9

۳۸۔ جفر کل تعداد

## علم حدیث میں کمال

علم حدیث اپنے تنوع کے اعتبار سے نہایت وسیع علم ہے،۔ امام سیوطی قدس سرہ نے قدریب الراوی میں اسطرح کے تقریباً سوعلوم شار کرائے ہیں جن سے علم حدیث میں واسطہ ضروری ہے۔

. لہذاان تمام علوم میں مہارت کے بعد ہی علم حدیث کا جامع اور اس علم میں درجہ کمال کو پہونچ سکتا ہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ کاعلم حدیث میں مقام ومرتبہ کیا تھا اسکی جھلک قارئین ملاحظہ کریں ورنہ تفصیل کے لئے دفتر درکار ہے۔اس مختصر میں مجھے اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ بلاشبہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے رگانۂ روزگاراورا پی مثال آپ ہیں۔ کہ بلاشبہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے رگانۂ روزگاراورا پی مثال آپ ہیں۔ عمدة المحد ثین حافظ بخاری حضرت علامہ شاہ وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمة

والرضوان سے حضور محدث اعظم کچھوچھوی نے معلوم کیا کہ حدیث میں امام احمد رضا کا کیا مرتبہ مر۶ فر ۱۱۰

وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں، پھر فرمایا: صاحبز ادے! اسکا مطلب سمجھا؟ یعنی اگر میں اس فن میں عمر بھران کا تلمذ کروں تو بھی ایکے پاسٹک کونہ پہونچوں، آپ نے کہا: پچ

ولی را دلی می شناسد و عالم را عالم می داند خودمحدث اعظم کچھوچھوی فرماتے ہیں : علم الحدیث کا اندازہ اس سے سیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر،اورجن حدیثوں سے فقہ خفی پر بظاہرز ، پڑتی ہے،اسکی روایت ودرایت کی خامیاں ہر وقت از برعلم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اساءالرجال کا ہے۔اعلی حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح وتعدیل کے جو الفاظ فرماویتے ،اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں و ہی لفظ مل جاتا ،اسکو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت۔

حفظ حدیث اورعلم حدیث میں مہارت تامہ کا مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کی تصانیف کا مطالعہ کر کے اسکا اندازہ ہر ذی علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پر احادیث و آثار کی تابشیں نجوم و کواکب کی طرح درخشندہ وتابندہ ہیں۔

ماہرلسانیات استاذگرامی وقار حضرت مولانایسن اختر صاحب مصباحی لکھتے ہیں:
محض اپنے حافظے کی قوت سے احادث کا اتنا ذخیرہ جمع کر لینا بس آپ کے لئے
انعام البی تھا۔ جس کے لئے زبان ودل دونوں بیک وقت پکارا ٹھتے ہیں، ذلك فسضل السلسه
یہ تبه من بشاء۔

اسور المراد المراد المراد الحدیث پیلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علائے سہار نپور، الا ہور، کا نپور، جو نپور، رامپور، بدایوں کی موجودگی میں حضرت محدث سورتی کی خواہش پر حضرت فاضل بر بلوی نے علم حدیث پر متواتر تین گھنٹوں تک پر مغزاور مدلل کلام فر مایا ۔ جلسہ میں موجود سارے علائے کرام نے جیرت واستعجاب کے ساتھ سنا اور کا فی تحسین کی ۔ مولا نافلیل الرحمٰن بن مولا نا الحمٰن بن مولا نا الحمٰن بن مولا نا الحمٰن بن مولا نا الحمٰن بی وری نے تقریر ختم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فاضل بریلوی کی دست بوی کی اور فر مایا: کداگر اس وقت والد ماجد ہوتے تو وہ علم حدیث میں آپ کے تبحر علمی کی دل کھول کر داد دیتے اور انہی کو اس کاحق بھی تھا۔ محدث سورتی اور مولا نا محم علی موتکیری (بانی ندوة العلم المحمون ) نے بھی اسکی پرزور تا تریکی۔

اس واقعہ سے حفظ حدیث اورعلم حدیث میں آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ مشاہیرعلاء کے جم غفیر میں بھی آپ کا محدثانہ مقام ہرا کیکومسلم تھا۔ احادیث کریمہ کی روشن میں کسی بات کو مدلل ومر ہن کرنے کا انداز حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اکثر تصانیف میں کیساں ملتا ہے۔کتب احادیث سے کسی مسئلہ کی تائید کیلئے اس کے ابواب وفصول کا ذہن میں محفوظ رہنا اور بوقت ضرورت اس سے کممل استفادہ کرنا یہ بروی وسعت مطالعہ کا کام ہے۔حضرت فاضل بریلوی عام طور پر آیات واحادیث اور نصوص فقہیہ ہی کی روشنی میں عقائد واحکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کتابیں اس وقت پیش نظر ہیں جن کی روشنی میں عقائد واحکام کی تفصیلات تحریر فرماتے ہیں۔ چند کتابیں اس وقت پیش نظر ہیں جن کے سرسری تعارف سے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ حفظ کتب کے میدان میں بھی حضرت فاضل بریلوی کی نظر کہاں تک تھی۔

ایک سوال کے جواب میں سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت کرنے کیلئے" النوبدہ الزکیۃ لتحریب سحود التحیہ" کی سے ایک وقع کتاب آپ نے لکھی جس میں آپ کے تام سے ایک وقع کتاب آپ نے لکھی جس میں آپ کے تبحرعلمی کا جو ہرا تنانمایاں ہے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

وهی رسالة جامعة تدل علی غزارة علمه وقوة استدلاله به بیایک جامع رساله ججوان کے وفورعلم اور قوت استدلال کی دلیل ہے۔ مزید لکھتے ہیں:

متعدد آیات کریمہ اور ڈیڑھ سونصوص فقہیہ کے علاوہ آپ نے اس کی تحریم کے ثبوت میں جالیس احادیث بھی پیش کی ہیں خود لکھتے ہیں :

حدیث میں چہل حدیث کی بہت فضیات آتی ہے۔ائمہ وعلماء نے رنگ رنگ کی چہل حدیث میں چہل حدیث میں چہل حدیثیں لکھتے حدیثیں لکھتے حدیثیں کم بنو فیقہ تعالی یہاں غیر خدا کو سجد ہُ (تحیت) حرام ہونے کی چہل حدیثیں لکھتے ہیں۔

بعض علوم حدیث میں آپ کی مہارت حدایجاد تک پہونچی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالڈن نخر تنج حدیث میں" السروض البھیج فی آداب التحریج" ہے۔اس پرتبھرہ کرتے ہوئے مولا نارخمٰن علی صاحب ممبر کونسل آف ریاست ریواں مدھیہ پردیش نکھتے ہیں: اگر پیش ازیں کتا ہے دریں فن نیافتہ شود پس مصنف راموجد فن ھذامی توال گفت۔ اگرفن تخ حدید میر ،اورکوئی کتاب نہ ہوتو مصنف کواس فن کام وجد کہا جا سکتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کی کون کون سی کتابیں درس کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

مندامام اعظم، مؤطا امام محمر، كتاب الآثار، كتاب الخراج ، كتاب الحج، شرح معانی الآثار، مؤطا امام مالک، مندامام شافعی ، مندامام احمد، سنن دارمی، بخاری ، مسلم، ابو داؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجه، خصائص نسائی، منتهی الجارود، علل متناجیه، مشکوة، جامع كبیر، جامع صغیر، منتقی ابن تیمیه، بلوغ المرام، عمل الیوم واللیله ، الترغیب والتر جیب، خصائص كبری ، الفرج بعد الشدة ، كتاب الاساء والصفات، وغیر ہا۔ بچپاس سے زائد كتب حدیث میرے درس و تدریس اور مطالعہ عیس بین میں۔

امام احمد رضانے چند کتب شار فرما کر بچاس سے زائد کی بات اجمالاً ذکر کر دی ، یعنی
آگشار کرنے کے لئے میری تصانیف کا مطالعہ کروواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم حدیث میں
کن کن کتابوں کو پڑھا اور پڑھایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جب راقم الحروف نے تلاش وجتجو
شروع کی تو اب تک امام احمد رضا کی ساڑھے تین سوکت ورسائل میں تقریباً چار سوکتابوں کے
حوالے احادیث مبارکہ کے تعلق سے ملے۔ ان تمام کتب کی تفصیلی فہرست جامع الاحادیث جلد
ششم کے آخر میں ملاحظ فرمائیں۔

حدیث کی بیرکتابیں ابھی ہماری تحقیق و تلاش کے مطابق ہیں ورنہ امام احمد رضا فاصل بریلوی کی تمام تصانیف کی تعدادتو تقریباً ایک ہزار ہے تو ابھی بیرکہنا نہایت مشکل ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کی تعداد جوانکے مطالعہ میں رہیں گتنی ہیں۔

ان تمام کتب کے حوالے اس بات کی بھر پور وضاحت کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کاعلم حدیث میں مطالعہ نہایت وسیع تھا۔ آپ نے جن کتابوں کا بطور حوالہ تذکرہ فرمایا ہے وہ کتابیں بھی کوئی معمولی ضخامت کی حامل نہیں بلکہ بعض کتب دس، پندرہ، بیس، اور پچیس جلدوں پر بھی مشتمل ہیں:۔ مثلا

🖈 السنن الكبرى للبيهقى ـ دس جلديس

🖈 كنز العمال لعلى المتقى ١٨ جلديس

🖈 المعجم الكبير للطبراني \_ ٢٥ جلدين

ال عظیم ذخیرهٔ حدیث کا استقصاء واحاطه اور پھر استحضاریہ سب آپ ہی کا حصہ تھا۔
متعدد مقامات پرایک وقت میں ایک حدیث کے حوالے میں دس، بیں اور پچیں پچیں کتابوں کا
تذکرہ اس بات کی غمازی کررہا ہے کہ بیک وقت آپ کے پیش نظروہ تمام کتابیں رہتی تھیں بلکہ
گویا ان سب کو حفظ کرلیا گیا تھا کہ جب جس مسئلہ میں ضرورت پیش آئی انکوفی البدیہ اور برجستہ
تقریراً یا تحریراً بیان فرما ویتے۔ حافظ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایساعظیم الشان عطافر مایا
تھا کہ جو کتاب ایک مرتبد دیکھ لی حفظ ہوگئی۔

جس موضوع پرآپ نے قلم اٹھایا احادیث کا وافر ذخیرہ امت مسلمہ کوعطافر مایا ہتحقیق کے دریا بہائے۔فقاوی رضوبیا وراسکے علاوہ تصانیف سے چندنمو نے صرف علم حدیث سے متعلق ملاحظہ فر مائیں۔ہم اس کتاب میں علم حدیث سے متعلق چند حیثیات سے نمونے پیش کریں گے۔جن کا اجمالی خاکہ اس طرح ہے۔

۔ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

۲۔ حوالوں کی کثرت

٣\_ اصطلاحات حديث كي تحقيق وتنقيح

۵۔ روایات میں تطبیق

#### ا۔ کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

امام احمد ررضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز سے کسی مسئلہ میں سوال ہوا تو آپ نے قرآن کریم سے استدلال کے بعدا حادیث سے استدلال فر مایا اور موضوع سے متعلق احادیث

كاوافرذ خيره جمع كرديا \_مثلا

یه پره کرامام احمد رضا کاقلم حرکت میں آیا اور حضور کے دافع بلاء اور صاحب عطا ہونے کو تین سواحادیث کریمہ کے ذریعہ ثابت فرما کروہا بیہ کے خود ساختہ شرک کو ہمیشہ کیلئے خاک میں ملادیا۔ یہ کتاب 'الامن والعلی' کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمد رضانے اس کا ایک دوسرانام بھی رکھا ہے " اکمال الطامة علی شرك سوی بالامور العامه"۔

(وہابیوں کے اس شرک پر پوری قیامت ڈھانا جو امور عامہ کی طرح موجود کی تمام قسموں برصادق ہے)

کے امام احمد رضا قدس سرہ کے استاذگرامی حضرت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولگیرلعل دروازے سے ۱۳۰۵ھ میں ایک استفتاء آیا کہ وہابیہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا آنکار کیا ہے اور کہتے ہیں قرآن وحدیث سے دلیل لاؤ۔

اس کے جواب میں امام احمد رضامحدث بریلوی فرماتے ہیں:

حضور پرنورسیدالمرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کاافضل المرسلین سیدالا ولین والآخرین موناقطعی ایمانی یقینی او عانی اجماعی ایقانی مسئله ہے جس میں خلاف نه کریگا مگر گمراه بددین بند شیاطین و العباذ بالله رب العالمین ۔

پھرایک مبسوط کتاب'' بجلی الیقین'' کے نام سے تحریر فرمائی اور ایک سواحا دیث ہے۔ اس مسئلہ کو واضح فرما کر حقیق انیق کے دریا بہائے۔

اللہ مولانا محرصن صاحب کانپوری کے شاگردمولوی احمد اللہ صاحب نے کانپور ۔۔

۱۳۱۲ھ میں ایک سوال بھیجا کہ ہمارے دیار میں چیک اور قحط سالی آ جائے تو لوگ بلاء کے دفع کیلئے جاول گیہوں وغیرہ جمع کر کے پکاتے ہیں اور پھر علماء کو بلاکر اور خود محلّہ والے جمع ہوکر کھاتے ہیں بیط علم ان کیلئے جائز ہے؟ امام احمد رضانے جواب باصواب مرحمت فر مایا، بیطریقہ اور اہل دعوت کیلئے بید کھانا جائز ہے اس دعوے کے جوت میں ساٹھ حدیثیں بطور دلیل پیش فرمائیں جوامام احمد رضائے عظیم محدث ہونے کا واضح جوت ہیں۔

کے جمادی الآخرہ ۱۳۰۵ھ میں ساع موتی سے متعلق ایک سوال آیا ، سائل نے سوال کے ساتھ بعض منگرین کا جواب بھی منسلک کیا تھا۔ امام احمد رضانے چارسو وجوہ سے دار و گیر فرمائی ہے، بیدر سالہ دلائل و براہین سے مزین ۷۷ مراحادیث پر مشتمل ہے۔

اللہ مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کو دفئاتے ہوئے امام احمد رضائ کدٹ بریلوی نے'' جزاءاللہ عدوہ''نامی کتاب تحریر فرمائی ۔ایک سواکیس احادیث نقل فرما کر مرزا کے دعوی کو خاک میں ملادیا جو بلا شبہ آپ کے تبحر فی فن الحدیث کا بین ثبوت ہے۔

اللہ جمعہ کے دن اذان ٹائی کے موضوع پر امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایک کتاب دختائم العنبر'' نامی عربی زبان میں تحریفر مائی جس میں ۱۳۵۵ مادیث سے کتاب کومزین فر مایا۔
اللہ دوسرے سفر جج ۱۳۲۳ ہے کے موقع پر آپ نے علائے حرم محترم مکہ مکر مدزاد ہااللہ شرفا وتعظیما کی فر مائش پر ایک عظیم وجلیل کتاب علم غیب کے موضوع پر بنام الدولة المکیة بالمادة العنبیة وسوف آٹھ گھنٹے میں تصنیف فر مائی ، اس کے دلائل و بر ابین سے متاثر ہوکر علائے حرمین شریفین نے دھوم دھام سے تقاریظ کھیں، پھر اس پر آپ نے ایک مبسوط حاشیہ 'انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شی' کے نام سے تحریفر مایا، جس میں پانچ سوسے زیادہ احادیث کا سمندر موجیس لے دہا ہے۔

المجمع بین الصلاتین کے موضوع پر ایک کتاب ''حاجز البحرین' علم حدیث کا شاہکار ہے، آپ نے بیک الصلاتین کے موضوع پر ایک کتاب 'حایاں کے آپ آلکل میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب 'معیار الحق' کے ایک جز کے رد میں کھی ہے، غیر مقلدین کومیاں جی کی حدیث دانی پر اس قدرنا زہے کہ الحق' کے ایک جز کے رد میں کھی ہے، غیر مقلدین کومیاں جی کی حدیث دانی پر اس قدرنا زہے کہ

ہندو پاک میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں، تفصیل کے لئے 'تحفۃ الاحوذی شرح تر ندی مصنفہ غیر مقلد مولوی حبیب الرحمٰن مبارک پوری'' کا مقد مدملا حظہ کریں جس سے ظاہر ہے کہ میاں جی غیر مقلد مولوی حبیب الرحمٰن مبارک پوری'' کا مقد مدملا حظہ کریں جس سے ظاہر ہے کہ میاں جی کے سامنے شیخ محقق محدث دہلوی ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی ہیں۔

امام احمد رضانے اس کتاب میں میاں جی کی حدیث دانی کی خوب خبر لی ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے داختے ہوتا ہے کہ اس کتاب میں حدیث کی اکتیس کتابوں سے آپ نے تقریبادوسو احادیث نقل کر کے ملاجی کے دعوئے محدثی کو خاک میں ملادیا ہے۔خود لکھتے ہیں:

اس مسکلہ میں ہارے زمانہ کے امام لا مذہباں ، مجہدنا مقلداں ،مخترع طرزنوی، مبتدع آزادروی،میاں نذیر حسین صاحب دہلوی مہراہ اللہ الی الصراط السوی نے کتاب عجب العجائب'' معیارالحق' کے آخر میں اپنی چلتی حد بھر کا کلام مشبع کیا۔مباحث مسئلہ میں اگلے پچھلے مالكيوں،شافعيوں، وغيرہم كاالٹا پلٹا الجھاسلجھا جيسا كلام حنفيہ كےخلاف جہاں كہيں ملاسب جمع كرليا اور كطخز انے ،احاديث صحاح كور دفر مانے ،رواة صحيحين كومر دود بتانے ، بخارى ومسلم كى صد ہاحدیثوں کو واہیات بتانے ،محد تی کا بھرم عمل بالحدیث کا دھرم ، دن دہاڑے دھڑی دھڑی كركے لٹانے میں رنگ رنگ سے اپنی ابكار افكار كوجلوہ دیا۔ تو بعون قدیر، اس تحریر عديم التحریر، حائز ہر بخث ویابس ونقیر وقطمیر، کے ردمیں تمام مساعی نو وکہن کا جواب ،اور ملاجی کے ادعائے باطل عمل بالحديث وليافت اجتها دوعكم حديث كےروئے نہانی ہے كشف حجاب، بعض علمائے عصر وعظمائ وقت غفر الله تعالىٰ لنا وله و شكر في انتصارنا للحق سعينا وسعيه نے ملاجي يرتعقبات كثيره وبسيط كئ ، مكر انشاء الله العزيز الكريم و لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم بيافاضات تازه چيزے ديگر ہوں گے جنہيں ديكھ كر ہر منصف حق پسند بے ساخته یکاراٹھے کہ ح

کم ترك الاول للاخر (بہت ی چیزیں پہلوں نے پچھلوں کے لئے چھوڑ دی ہیں) (فاوی رضویہ ۱۹۳۱،۹۳۳)

اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس کے سوانفس مسئلہ میں ملاجی نے اپنے موافق کہیں چودہ (۱۳) کہیں پندرہ (۱۵) صحابیوں سے روایت آنابیان کیا اورخود ہی اسے بگاڑ کرکمی کی طرف سے پلٹے اور چار سے زیادہ ظاہر نہ کر سکے ،ان میں بھی عندالانصاف آگر کچھگتی ہوئی بات ہے تو صرف ایک ہے ، میں بعونہ تعالیٰ اپنے موافق روایات نیس (۲۳) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لاؤں گا، ملاجی صرف چار صدیثیں پیش خویش اپنے مفید دکھا سکے جن میں حقیقہ کوئی بھی ان کے مفید نہیں اور آیت کا تو ان کی طرف نام بھی نہیں ، میں بحول اللہ تعالیٰ ان سے دونی آیتیں اور دس گئی حدیثیں اپنی طرف دکھا وَل کی طرف نام بھی نہیں ، میں بحول اللہ تعالیٰ ان سے دونی آیتیں اور دس گئی حدیثیں اپنی طرف دکھا وَل گا کہ من یہ بھی روشن کرونگا کہ دخفیہ کرام پر غیر مقلدوں کی طعنہ زنی الی پوچ و لچر بے بنیا دوگا و کہا وَل کہ مال بھی ہوتی ہے ، میں یہ بھی ہوتی کے میں ان کی محبمہ العمل ہوتی کے میں ان کی حدیث دانی آئیک مقاون گا کہ ملاجی صاحب جو آج کل جمہم العمل الفد کے استاد مانے گئے ہیں ان کی حدیث دانی آئیک مقاط طالب علم سے بھی گرے درجے کی ہے۔ کیل ذلك بعون الملك حدیث دانی آئیک متوسط طالب علم سے بھی گرے درجے کی ہے۔ کیل ذلک بعون الملك العزیز القریب المجیب و ما توفیقی الا باللہ علیہ تو كلت والی انیب۔

( فتاوی رضویه جدید۵/۱۲۲)

🖈 تخلیق ملائکہ کے عنوان پر چوہیں احادیث سے استدلال فرمایا۔

☆ خضاب كے عدم جواز میں ۱۲ اراحادیث سے استدلال۔

🖈 معانقه کے ثبوت میں ۱۷ اراحادیث۔

🖈 داڑھی کی ضرورت واہمیت پر۵۸راحادیث۔

🕁 والدين کے حقوق پر ۱۹ را حاديث۔

🖈 سجدهٔ تحیت کی حرمت میں ۵ کرا حادیث۔

🖈 شفاعت کے عنوان پر ۴۴ راحادیث۔

🖈 تصاویر کے عدم جواز پر ۲۷ راحادیث ۔

اورای طرح بے شارعناوین وموضوعات پران گنت احادیث کریمہ سے استدلال

فرماكرامت مسلمه كواحاديث كابيش بهاخزانه مرحمت فرمايا

در حقیقت امام احدرضا کی تصانیف احادیث کریمہ کا کھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہیں جس موضوع پراشہب قلم کومہمیزلگائی اس میں ظفر وکا میابی نے آپ کے قدم چوے۔

#### حوالول کی کثرت

یہاں تک تو چند نمونے احادیث کی کثرت سے متعلق تھے اب ملاحظہ فر ما کیں کہ امام احمد در بلوی جب کوئی حدیث نقل فر ماتے ہیں تو ان کی نظراتن وسیع عمیق ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کسی ایک کتاب پراکتفا نہیں کرتے بلکہ پانچ ، دس اور ہیں ہیں کتابوں کے حوالے دیتے جاتے ہیں۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتابیں اس موضوع پر ان کے سامنے کھلی رکھی ہیں اور سب کے نام لکھتے جارہے ہیں ،ساتھ ہی ہی بتاتے جاتے ہیں کہ س محدث نے کس صحائی سے روایت کی مثلاً۔

الامن والعلى مين ص ٢٠ برايك حديث تحرير فرمائي \_

اطلبو االخير والحوائج من حسان الوجوه\_

یعنی بھلائی اوراپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو۔

☆ رواه الطبراني في الركبير والعقيلي والخطيب وتمام الرازي في فوائد هوائد هوائيد والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس ــ

☆ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج والعقيلي والدار قطني في الافراد
 والطبراني في الاوسط وتمام والخطيب في رواة مالك عن ابي هريره \_

🖈 وابن عساكر والخطيب في تاريخها عن انس ابن مالك ـ

والطبراني في الاوسط والعقيلي والخرائطي في اعتلاء القلوب وتمام وابو سهل وعبدالصمد بن عبدالرحمن البزار في جزءه وصاحب المهرانيات فيها عن جابر ابن عبدالله \_

☆ وعبدبن حميد في مسند وابر حبان في الضعفاء وابن عدى في الكامل والسلفي في الطيوريات عن ابن عمر ـ والسلفي في الطيوريات عن ابن عن الطيوريات والسلفي في الطيور والسلفي في الطيوريات والسلفي

🖈 وابن النجار في تاريخه عن امير المومنين على .

الطبراني في الكبير عن ابي خصيفه ـ

🖈 وتمام عن ابي بكره \_

التاريخ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج وابو يعلى في مسنده والطبراني في الكبيروالعقيلي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن ام المومنين الصديقه رضي الله تعالىٰ عنهم اجمعين ـ

بەنوسحابەكرام كى روايت ٣٣ ركتابون سے نقل فرمائى \_

ای کتاب کے ص ۲۷ پرایک مدیث یوں ہے:

اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام\_

اللی اسلام کوعزت دےان دونوں مردوں میں جو تخصے زیادہ پیارا ہواسکے ذریعہ سے یا عمرابن خطاب یا ابوجہل بن ہشام۔

المومنين عمر بن خطاب وانس ايضاً وصحيح عن امير المومنين عمر بن خطاب وانس ايضاً

الله وابن سعد وابو يعلى وحسن بن سفيان في فوائد ه والبزار وابن مردويه وخيثمه بن سليمان في فضائل الصحابه وابو نعيم والبيهقي في دلائلهما وابن عساكر كلهم عن امير المومنين عمر \_

والترمذي عن انس ـ

公

🖈 🔻 والنسائي عن ابن عمر ـ

☆ احمد وابن حميد وابن عساكر عن خباب بن الارث \_

الطراني في الكبير والحاكم عن عبدالله بن مسعود ـ

🖈 والترمذي والطبراني وابن عساكر عن ابن عباس ـ

☆ والبغوى في الجعد يات عن ربيعة السعدى رضى الله تعالىٰ عنهم الجمعين ـ

یددس صحابہ کرام کی روایت ۲۳ رکتب حدیث سے نقل فرمائی۔ اس کتاب الامن والعلی میں ۱۲۹ ریزایک حدیث نقل فرمائی۔

انا محمدواحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمة \_

میں محمد ہوں اور احمد اور سب نبیوں کے بعد آنے والا اور خلائق کوحشر دینے والا اور توبہ کا نبی اور رحمت کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

الشعرى ـ رواه احمد ومسلم والطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعرى ـ

ونحوه وابنا سعدوابی شیبه والبخاری فی التاریخ والترمذی فی الشمائل عن حذیفه ـ

☆ وابن مردویه فی التفسیر وابو نعیم فی الدلائل وابن عدی فی الکامل وابن
 عساکر فی تاریخ دمشق والدیلمی فی مسند الفردوس عن ابی الطفیل ـ

الله تعالیٰ عنهم بیرچارصحابه کرام کی روایت ۱۲ ارکتابول سے تقل فرمائی۔

جزاءالله عدوه میں ۱۲۳۸ پرایک حدیث نقل فرمائی۔

اما ترضی ان یکون منی بمنزلة هارون من موسی غیر انه لانبی بعدی ۔
اے علی! کیاتم اس پرراضی نہیں کہتم یہاں میری نیابت میں ایسے رہوجیے موی علیہ الصلوة والسلام جب اپ رب سے کلام کیلئے حاضر ہوئے ہارون علیہ الصلوة والسلام کواپنی نیابت میں چھوڑ گئے تھے، ہاں فرق بیہ کہ ہارون نی تھے، میں جب سے مبعوث ہوادوسرے کیلئے نبوت نہیں۔

کے رواہ احمد والبخاری، ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه وابن ابی شیبه والسنن لابن جریر عن سعد بن ابی وقاص \_

🖈 وحاكم والطبراني وابوبكر وابن مردويه والبزار وابن عساكر عن على \_

🖈 🥏 واحمد والبزار والطبراني والمطيري عن ابي سعيد الخدري \_

🖈 والترمذي عن جابر بن عبدالله وعن ابي هريرة\_

☆ والطبراني والخطيب عن عبدالله بن عمر ـ

ابو نعيم عن سعيدبن زيد \_

کا والطبرانی عن البراء بن عازب و زید بن ارقم و حبیش بن جناده و جابر بن سمره و مالك بن حویرث \_

المومنین ام سلمة و اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین بیچوده صحابه کرام کی روایت ۱۸ ارکتابول سے قل فرمائی۔

القحط والوباء "مين صفحه ١١ برايك مديث قل فرمائي -

الدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس ينام \_ الله عزوجل كے يہال درجه بلندكر نے والے ہيں سلام كا پھيلانا، ہرطرح كےلوگوں كو كھانا كھلانا اور رات كولوگوں كے سوتے ميں نمازيں پڑھنا۔

الائمه ابو حنيفه والامام احمد وعبدالرزاق في مصنفه والترمذي والطبراني عن ابن عباس \_

🖈 💎 واحمد والطبراني وابن مردويه عن معاذ بن جبل ـ

الرحمن بن عائش۔ الرحمن بن عائش۔

🖈 واحمد والطبراني عنه عن صحابي ـ

🖈 والبزار عن ابن عمر و ثوبان \_

〇

- 🏠 والطبراني عن ابي امامه \_
- 🖈 وابن قانع عن ابي عبيدة ابن الحراح \_
- 🖈 والدارمي و ابوبكر النيساپوري في الزيادات عن انس ـ
  - 🖈 وابو الفرح في العلل تعليقا عن ابي هريرة \_
- که وابن ابی شیبه مرسلاعن عبدالرحمن بن سابط ، رضی الله تعالیٰ عنهم الحمعین ـ

یددس صحابه کرام اورایک تابعی کی روایت ۲۳ رکتابوں سے نقل فر مائی۔ فناوی رضوبینم رسالہ''عطایا القدیر'' میں صفحہ ۲۲ حصہ دوم پرایک حدیث نقل فر مائی۔

لاتد خل الملئكة بيتا فيه كلب ولا صورة ـ

رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتایا تصویر ہو۔

- 🖈 رواه الائمة احمد والسنة والطحاوي عن ابي طلحه \_
- البخاري والطحاوي عن ابن عمر و عن ابن عباس ـ
- ☆ ومسلم وابودائود والنسائي والطحاوي عن ام المومنين ميمونه ـ
  - ☆ ومسلم وابن ماجه والطحاوى عن ام المومنين الصديقه \_
- 🖈 واحمد ومسلم والنسائي والطحاوي وابن حبان عن ابي هريره ـ
- والامام احمد والدارمي وسعيد بن منصور وابودائود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابو يعلى والطحاوى وابن حبان والضياء والشاشي
  - وابونعيم في الحلية عن امير المومنين على \_
- ☆ والامام مالك في الموطا والترمذي والطحاوي عن ابي سعيد الخدري ـ
  - 🖈 واحمد والطحاوي والطبراني في الكبير عن اسامه بن يزيد \_
- الطحاوي والحاوي عن ابي ايوب الانصاري ،رضي الله تعالى عنهم

اجمعين ـ

یدی صحابہ کرام کی روایت ۴۳ مرکتابوں سے نقل فرمائی۔ کی فتاوی رضو پیجلد سوم میں صفحہ ۳۲۲ رپرایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔

قل هو الله تعدل ثلث القرآن :

"قل هوالله احد" پوری سورت مبارکه کی تلاوت کا ثواب تهائی قرآن کے برابر ہے۔

☆ رواه الامام مالك واحمد والبخارى وابودائود والنسائى عن ابى سعيد الخدرى ـ

م والبخاري عن قتاده بن النعمان \_

🖈 واحمد ومسلم عن ابي الدرداء \_

☆ ومالك واحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابي
 هريره ــ

🖈 🥏 واحمد والترمذي والنسائي عن ابي ايوب الانصاري ــ

🖈 🛚 والترمذي وابن ماجه عن انس ابن مالك \_

🖈 واحمد وابن ماجه عن ابي مسعود البدري \_

🏠 والطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود \_

🗠 والطبراني في الكبير والحاكم وابو نعيم في الحليه عن عبد الله بن عمرو \_

الطبراني في الكبير عن معاذ بن جبل 🛠

🖈 والبزار عن جابر بن عبدالله \_

🖈 وابوعبيد عن عبدالله بن عباس \_

🛠 واحمد عن ام مكتوم بنت عقبه \_

البیهقی فی السنن عن رجاء الغنوی رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین ـ والبیهقی فی السنن عن رجاء الغنوی رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین ـ یکل پندره صحابهٔ کرام کی روایت ۱۳۳۷ کتابول سے قل فرمائی ـ

یه چنداوراس طرح کی سیروں مثالیں امام احمد رضا محدث بریلوی کی وسعت مطالعہ پر اور ممیق نظری کا جیتا جا گتا ثبوت ہیں۔

زکوۃ کامال سادات کرام اور تمام بنی ہاشم کیلئے حرام قطعی ہے جسکی حرمت پرائمہ مذاہب کا اجماع ہے، اس مسئلہ سے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی سے سوال ہوا، آپ نے اسکی حرمت پر تحقیق کے دریا بہائے اور مندرجہ ذیل کتب احادیث اور روی کا نشان دیا۔

🖈 سيدنا حضرت امام حسن مجتبى رضى الله تعالى عنه

روى عنه احمد والبخاري ومسلم ـ

🖈 سيرنا حضرت امام حسين عالى مقام رضى الله تعالى عنه

روى عنه احمد وابن حبان برجال ثقات\_

ترت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما
 مند تا حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما
 منه الله تعالى عنه الله تعالى عنهما
 منه الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى الل

روى عنه الطحاوى والحاكم وابو نعيم وابن سعد في الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وروى عنه الطحاوى حديثا آخر وروى عنه الطحاوى حديثا ثالثا.

🕁 حضرت عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه

روى عنه احمد ومسلم والنسائي\_

🕁 محفرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه

روى عنه ابن حبان والطحاوي والحاكم وابونعيم\_

🖈 حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

روي عنه الشيخان \_

وروى عنه الطحاوي حديثين آخر\_

🖈 حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه

روى عنه البخاري ومسلم\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر\_

🖈 حضرت معاويه بن حيده قشيري رضي الله تعالى عنه

روى عنه الترمذي والنسائي\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر\_

🖈 حضرت ابورافع مولی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم 🔻

روى عنه احمد وابو دائود والترمذي والنسائي والطحاوي وابن حبان وابن خزيمه والحاكم \_

🖈 حضرت ہرمزیا کیسان مولی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم \_

روى عنه احمد والطحاوي\_

🖈 حضرت بريده اسلمي رضي الله تعالى عنه

روى عنه اسحاق بن راهويه وابو يعلى الموصلي والطحاوي والبزار والطبراني والحاكم\_

🖈 حضرت ابو يعلى رضى الله تعالى عنه 🗠

روى عنه الطحاوي \_

🖈 محفرت ابوعميره رشيد بن ما لک رضي الله تعالی عنه

روى عنه الطحاوي\_

الله تعالى عندالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما

علق عنه الترمذي\_

🖈 حضرت عبدالرحمٰن بن علقمه رضى الله تعالى عنه يقال صحابي

علق عنه الترمذي\_

🖈 مخرت عبدالرحمٰن بن ابي عقبل رضى الله تعالى عنه

علق عنه الترمذي .

ام المومنين حضرت صديقه رضى الله تعالى عنها

روى عنها الستة\_

ام المومنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

روى عنها الطحاوي\_

ام المومنين حضرت جوير بيرضي الله تعالى عنها

روى عنها احمد ومسلم\_

🖈 حضرت ام عطيه رضى الله تعالى عنها

بیمیں صحابہ کرام اور صحابیات ہے مروی پچپیں احادیث ہیں جنکو پندرہ کتب مصنعت نقاب میں

احادیث سے قتل فرمایا۔

الامن والعلی ۱۰۹ر پرایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن اعور مازنی آشی رضی اللہ عنہ کا بارگاہ رسالت میں قصیدہ پڑھنا ندکور ہے جس کا پہلام صرع ہے۔ اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ رسالت میں قصیدہ پڑھنا ندکور ہے جس کا پہلام صرع ہے۔

يامالك الناس و ديان العرب ـ

اس واقعہ کونقل فرما کرامام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں ۔کہاس واقعہ اور حدیث کو مندرجہ ذیل سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابي بكرالمقدسي ،ثنا ابو معشر البراء ، ثنى صدقه بن طينة ،ثنى معن بن ثعلبة المازني و الحي بعده ، ثنى الاعشى المازي رضى الله تعالىٰ عنه قال اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام اجل ابو جعفر الطحاوي في معانى الاثار حدثنا ابن ابي داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الى آخره نحوه سند ا و متنا ـ

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في زوائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدقة بن طيسنة حدثني معن بن ثعلبة المازني و الحي بعده قالواحدثنا الاعشى رضى الله تعالم إعنه فذكره، قلت و اليه اعنى عبد الله عزاه حافظ الشان في الاصابة انه رواه في الزوائد ، و العبد الضعيف غفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد \_

و رواه البغوى و ابن السكن و ابن ابي عاصم كلهم من طريق الحنيد بن امين بن عروة بن نضلة بن طريق بن بهصل الحرمازي عن ابيه عن جده نضلة \_

و لفظ اللبغوى عنه حدثنى ابى امين حدثنى ابى ذروة عن ابيه نضلة عن رجل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله بن الاعور رضى الله تعالىٰ عنه فذكر القصة و فيه فخرج حتى اتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فعاذبه وانشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

بیصدین جلیل این انگرمیں بیلفظ بیسانید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر میں بیلفظ بیس کے گئے میں بیلفظ بیس کے گئے کہ اسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بناہ لی، اور عرض کی کہ اے مالک آدمیاں، واے جزاوسزادہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

الامن والعلى ص ١٠٩

## اصطلاحات حديث كي تنقيح وتحقيق

اب آپ امام احمد رضا کی فن عدیث میں مہارت ، اصول حدیث اور اصطلاحات حدیث کے بیان میں ان کی تحقیق و تنقیح ملاحظہ فر مائیں۔

امام احمد رضامحدث بریلوی نے ایک رساله "مسنیسر السیس فسی حسکم تقبیل الابهامین" تصنیف فرمایا جس میں حضور پرنور، شافع بوم النثور صلی الله تعالی علیه وسلم کے نام اقدی کو شکر انگو مطبے چو منے کا جواز واستخباب ثابت فرمایا۔ ، مخالفین نے بعض محد ثین کے اقوال کا سہارالیکریہ ثابت کرنے کی سعی بے جااور ناکام کوشش کی تھی کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث سیجے نہیں بلکہ موضوع و بے اعمل ہے۔ لہذا یم ل شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

امام احمد رضا قدس سرہ نے اس رسالہ نافعہ میں اصول محدث کی وہ معرکۃ الارا بحث فرمائی کہ ہروہ شخص جواس علم سے شغف رکھتا ہے پڑھ کر جھوم اٹھے اور مخالف جیران وسششدررہ حائے۔

مقاصد حسنه، موضوعات کبیراور دالمخار میں بس اس قدر ہے کہ انگوٹھے چوہنے کے سلسلہ میں کوئی مرفوع حدیث درجہ صحت کونہیں پہونچی، بس کیا تھا مخالفین نے بے پر کی اڑا دی کہ اس سلسلہ میں تمام رویات موضوع ومن گڑہت ہیں۔ اس پرامام احمد رضانے خوب جم کر نہایت نفیس بحث فرمائی جوفتاوی رضویہ میں تقریبا دوسو صفحات پر مشتمل ہے جس کی تلخیص کی بھی نہایت نفیس بحث فرمائی جوفتاوی رضویہ میں تقریبا دوسو صفحات پر مشتمل ہے جس کی تلخیص کی بھی یہاں گنجائش نہیں بھر بھی '' مشتم نہ مونداز خروارے'' کے طور پر چندا ہم ، گوشوں کی نشاندھی قارئین کے دوق کی تسکین کا باعث ضرور ہوگی۔

فرماتے ہیں :

خادم حدیث پرروشن که اصطلاح محدثین میں نفی صحت نفی حسن کو بھی مستازم نہیں نہ کہ نفی ملاح تماسک وصلوح تمسک، نہ کہ دعوی وضع و کذب عند انتحقیق ان احادیث پر جیسے باصطلاح محدثین علم صحت نہیں، یوں ہی علم وضع و کذب بھی ہرگز مقبول نہیں بلکہ بہ تصریح ائمہ فن کشرت طرق سے جرنقصان متصوراور عمل علاء قبول قد ماء حدیث کے لئے قوی دیگر، اور نہ ہی تو فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول، اور اس سے بھی گذر سے تو بلا شبہ بیغل اکا ہر دین سے مروی و منقول اور سلف صالح میں حفظ صحت بصر و دوشنائی چٹم کیلئے مجرب و معمول، ایسے محل پر بالفرض اگر پچھنہ ہوتو ای قدر سند کافی بلکہ اصلا نقل بھی نہ ہوتو تجربہ وافی کہ آخر اس میں کی مشرعی کا از الہ نہیں، نہ کی سنت ثابتہ کا خلاف، اور نفع حاصل تو منع باطل، بلکہ انصاف کیجئے تو محد شین کا نفی صحت کو احادیث مرفو عہد عاص کرنا صاف کہدر ہا ہے کہ وہ احادیث موقو فہ کو غیر سے نہیں گئے۔ پھر یہاں حدیث موقو ف کو غیر سے فیاں۔

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله تعالىٰ عنه فيكفى للعمل به

لقوله عليه الصلوة والسلام "علىكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين." الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه. موضوعات كيرص٠١١

یعنی صدیق اکبررضی الله دتعالی عنه سے اس فعل کا ثبوت عمل کوبس ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں'' میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت'' رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین۔

> اس کے بعدافا دات کا سلسلہ شروع فرمایا جوتمیں کے عدد پہ جا کررکا۔ افادۂ اول میں فرمایا:

''محدثین کاکسی حدیث کوفر مانا کہ تھے نہیں اس کے بیمعن نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے '' پھر اس دعوی پر دلائل قائم فرماتے ہوئے حلیہ شرح منیہ ،صواعق محرقہ ، اذ کار امام نووی ، موضوعات کبیر ، جواہرالعقدین ،شرح مواہب ،شرح صراط متنقیم اور مرقات کی تصریحات پیش فرما کیں اور پھر حدیث کے مراتب کی طرف اشارہ کیا۔

فرماتے ہیں:

 پھر درجہ ہفتم میں مرحبہ مطروح ہے جس کا مدار وضاع ، کذاب یامتہم بالکذب ہو، یہ برترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کی رو سے مطلقا اورایک اصطلاح پراس کی نوع اشدیعن جسکا مدار کذب پر ہوعین موضوع ، یا نظر تدقیق میں یول کہئے کہ ان اطلاقات پر داخل موضوع حکمی ہے ، ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے ، یہ بالا جماع نہ قابل انجبار نہ فضائل وغیرہ کسی باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقۂ حدیث نہیں ، محض مجہول وافتراء میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع و تجوز ہے ، حقیقۂ حدیث نہیں ، محض مجہول وافتراء مے و العیاذ باللہ تبار ک و تعالیٰ ۔

طالب تحقیق ان چند حرفوں کو یا در کھے کہ باوصف وجازت محصل ملخص علم کثیر ہیں اور شایداس تحریر نفیس کے ساتھ ان سطور کے غیر میں کم ملیں ،وللہ الحمد و المنۃ۔

میخفر جملے بلاشبہ اپنے دامن میں کثیر اور اہم معانی ومفاہیم لئے ،وئے ہیں جسکی شرح و بسط کیلئے دفتر درکار، بیہ مارے امام کی خصوصیات سے ہے کہ الفاظ کم سے کم ہوتے ہیں مگر معانی کا سمندر موجز ن ہوتا ہے۔

امام احدرضا محدث بریلوی نے ہر حیثیت سے اصولی بحث فرمائی ہے اور جن تحقیق اداکر دیا ہے۔ راوی کی جہالت سے صدیث پر کیا اثر پڑتا ہے اور مجبول کی کتنی شمیں ہیں۔ پھر ہر ایک کے جداگانہ احکام اور ہر حکم واثر کی متعلقہ کتب سے تحقیق و تدقیق ، نیز صدیث منقطع کی وضاحت میں علاء اعلام کے اقوال سے تائید ، مضطرب منکر اور مدرج کا مقام وحیثیت ، راوی کے محمم ہو نیکا اثر ، اسباب طعن کی تعداد و شار اور ان میں سبب غفلت کی حیثیت ، متر وک راوی کا مقام ، یہتمام با تمین نہایت تحقیق سے بیان فرمائیں ، جنکا غلاصہ بیہ ہے کہ صدیث ان میں سے کی وجہ کے سبب موضوع نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ان پندرہ وجوہ کی نشاندھی فرمائی جن کے سبب موضوع ہوجاتی ہے، بیان ایسا جامع کہ دوسری کتب میں اس کی نظیر نہ طے۔

خود فرماتے ہیں:

یہ پندرہ باتیں ہیں کہاس جمع وتلخیص کے ساتھ ان سطور کے سوانہ لیں گی۔غرض کہ ہر افادہ میں نہایت نفیس اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس کی سطر سطرامام احمد رضا محدث بریلوی کی فن حدیث میں مہارت تامہ کی روثن دلیل ہے، پوری کتاب اصول حدیث کا بحرذ خارہے جس کا ہرافا دہ پھوٹتا ہوا آبشارہے، من شاء التفصیل فلیر جع الیہ ۔

## راويان حديث يرجرح وتعديل

راویان حدیث پرجرح وتعدیل اور مخالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضا کے قلم سے ملاحظہ کریں ، اس حیثیت سے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر مثالیس موجود ہیں ، ان میں سے چندملاحظہ فرمائیں۔

جمعہ کے دن اذان ٹانی کہاں ہو؟امام احمد رضا محدث بریلوی نے فتوی دیا کہاذان مطلقاً اندورن مجد مکروہ ہے۔لہذااذان اول ہویا ٹانی بیرون مجد ہی ہوگی ،اس کے ثبوت میں خاص اسی اذان کے بارے میں ایک حدیث ابوداؤ دینے قتل فرمائی کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیاذان خارج مسجد ہوتی تھی اور صدیق اکبراور فاروق اعظم کے دور خلافت میں بھی ایسا ہی ممل رہا۔

امام احمد رضا کے اس فتوی کورد کرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث ہی کو ساقط الاعتبار قرار دیدیا کہ اس کی سند میں محمد ابن اسحق ہیں جن پر رافضی ہونے کی تہمت ہے لہذا حدیث معتبز ہیں۔

اب امام احمد رضا قدس سره نے مخالفین کی وہن دوزی کیلئے ایک معرکۃ الآراء کتاب
"شدائم العنبر فی آداب النداء امام المنبر" نام سے عربی زبان میں تصنیف فرمائی اوراس
موضوع پر بحث آخری حدکو پہو نچادی محمد ابن اسحق پر جوجرح کی گئی تھی اس کی دھجیاں اڑادیں
اورانکی تعدیل وتوثیق میں تحقیقات کے ایسے دریا بہائے جواپنی مثال آپ ہیں، سنئے اورامام احمد
رضا کی راویان حدیث پر عمیق نگاہ کا اندازہ لگائے۔

اس حدیث کے راوی محمد ابن آبخق قابل بھروسہ نہایت سیچے اور امام ہیں ان کے بارے میں امام معنی محدث ابوزرء اوراین جرنے فرمایا: "صدوق" بیبهت سے ہیں۔

امام عبدالوہاب ابن مبارک فرماتے ہیں: "ہم نے انہیں" صدوق" پایا ہم نے انہیں" صدوق" پایا ہم نے انہیں" صدوق" پایا۔

امام عبدالله ابن مبارک، امام شعبه ، سفیا نین توری و ابن عیبینه اور امام ابویوسف نے ان سے کتاب الخراج میں بہت زیادہ روایتیں کی ہیں اور انکی شاگر دی اختیار کی۔

☆ امام ابوزرعه دمشقى نے فرمایا:

"اجله علماء كا اجماع ان سے روایت كرنے پر قائم ہے اور آپ كواہل علم نے آز مایا تو اہل صدق وخیریایا۔"

ابن عدی نے کہا:

'' آپ کی روایت میں ائمہ ُ ثقات کو کو کی اختلاف نہیں ، آپ سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔''

امام على ابن المديني نے كہا:

سی امام یامحدث کوابن اسحاق پرجرح کرتے نہیں ویکھا''

امام سفیان ابن عیبین فرماتے ہیں:

میں ستر سال سے او پر ابن اسحاق کی خدمت میں رہا، اہل مدینہ میں سے کسی نے ان پر انہام نہیں رکھا، نہان پر تنقید کی ۔ انہام نہیں رکھا، نہان پر تنقید کی ۔

☆ امام معاذ نے فرمایا:

"ابن سطق سب لوگوں سے زیادہ یا در کھنے والے تھے۔"

امام ابوالليث فرمايا:

یزید بن صبیب سے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاق سے زائد شبت کوئی نہیں'' ابن یونس فرماتے ہیں کہ ابن یزید بن صبیب سے اکا برعلاء مصرنے روایت کی ،عمر و بن حارث ،حیوۃ ابن شریح ،سعید ابن ایوب اور خودلیث بن سعدیہ سب کے سب ثقہ اور شبت ہیں اور پانچویں پھی بن ابوب غافقی صدوق ہیں اور رجال شیخین میں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن مہیہ صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ان کے بارے میں اسی امر پرائمہ رجال کی رائے مشتقر ہوئی اور عبداللہ بن عیاش ہیں ہے دونوں مسلم کے راویوں میں سے ہیں ،ان کے علاوہ سیلمان تیمی بھری، زید بن ابی انیسہ بید دونوں حضرات ثقہ اور رواۃ صحیحین میں سے ہیں تو بقول امام ابواللیث ابن اسلی اسلی انتہاں ہوئے۔

امام شعبه نے فرمایا:

"میری حکومت ہوتی تو میں ابن اسحاق کومحدثین پر حاکم بناتا ، بیتو امیر المونین فی الحدیث ہیں ، ایک روایت میں ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو حضرت شعبہ نے فر مایا ان کے حفظ کی وجہ ہے ، دوسری روایت میں ہے حدیث والوں میں اگر کوئی سردار ہوسکتا ہے تو وہ محمد ابن اسحق ہیں۔"

ابن المدين سے روايت ہے:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی حدیثیں چھآ دمیوں میں منحصر ہیں پھران سب کے نام گنوائے اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں چھآ دمیوں میں اسکاق ان بارہ میں ہیں۔ نام گنوائے اور فرمایا اس کے بعد بارہ آ دمیوں میں دائر ہیں اور ابن اسحاق ان بارہ میں ہیں۔  $\$ امام زہری فرماتے ہیں :

''مدینه مجمع العلوم رہے گا ، جب تک یہاں محمد بن سحاق قیام پذیر رہیں گے'' آپ غزوات کی روایتوں میں ابن اسحاق پر ہی بھروسہ کرتے تھے ہر چند کہ آپ حدیث میں انکے استاذ تھے بلکہ دنیا بھر کے شیخ تھے۔

> ابن اسحاق کے دوسرے استاذ عاصم بن عمر بن قبادہ نے فر مایا: ''جب تک ابن اسحاق زندہ ہیں، دنیا میں علوم باقی رہیں گے۔''

> > الله بن قائد نے کہا:

''ہم ابن اسحاق کی مجلس میں ہوتے تو جس فن کا تذکرہ شروع کر دیتے اس دن مجلس اسی برختم ہوجاتی''

ابن حباد ان کہا:

''مدینہ میں کوئی علمی مجلس ،حدیث کی ہو یا دیگرعلوم وفنون کی ،ابن اسحاق کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ،اورخبر دں کی حسن ترتیب میں بیاورلوگوں سے آگے تھے۔''

🖈 ابو یعلی جلیلی نے فرمایا:

''محمد بن اسحاق بہت بڑے عالم حدیث، روایت میں واسع العلم اور ثقه ہے۔'' کی ابن معین ، کی ابن تحیی علی ابن عبداللہ المدینی استاذامام بخاری ،احمر مجلی ،اور محمد ابن سعد وغیرہ نے کہا:

"محمدابن اسحاق ثقه بين-"

ابن البرقى نے فرمایا:

'' علم حدیث والوں میں محمد بن اسحاق کے ثقہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں اور انکی حدیث حسن ہے۔''

🖈 ما کم نے ابوشی شخ بخاری سے روایت کی کہ۔

"ابن اسحاق مارے نزد یک ثقه ہیں۔"

الاطلاق في القدر من فرمايا:

''ابن اسحاق ثقد ہیں ، اند ہیں ، اس میں نہ میں شہد ہے ، نہ محققین محد ثین کوشبہ ہے۔' محد اسحاق کی توثیق حق صریح ہے اور امام مالک سے ان کے بارے میں جو کلام مروی ہے وہ سیجے نہیں اور بر تقدیر صحت روایت ایکے کلام کو کسی محدث نے تسلیم نہیں کیا۔''

اکیس محدثین کے اقوال سے محمد ابن اسحاق کی توثیق وتعدیل ہے اور وہ بھی نہایت زور دار الفاظ میں ۔اب بھی کیاکسی کوشبہ ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث محمد بن اسحاق کے سبب ساقط الاعتبار

ہے۔ المجۃ الموتمنہ میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ سجد میں ذمی کا فرکا داخلہ جائز ہے یعنی ذمی کا ترکا داخلہ جائز ہے یعنی ذمی کتابی کا۔

اس حدیث کی سند کوامام بدرالدین عینی نے جید کہاتھا حالانکہ تقریب التہذیب میں اس سند میں وارد'' اشعث بن سوار'' کوضعیف بتایا گیا ہے۔

اس پرامام احمد رضامحدث بریلوی نے تنبیہ فرمائی اورار شادفر مایا کہ اس حدیث کی سند ہمارے اصول ترک کردیں چہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ محدثین کی خاطرا پنے اصول ترک کردیں چہ جائز ہمیں سے ایک شافعی عالم کے قول کے سبب پھراشعث بن سوار کی تعدیل وتوثیق میں فرمایا:

بیامام شعبہ،امام ثوری اور بزید بن ہارون وغیرہم جیسے جلیل القدرائمہ حدیث کے استاذ ہیں اورامام شعبہ کاروایت حدیث میں مختاط ہونا خوب معلوم ہے۔

اشعث کی جلالت شان کے پیش نظر ہی ان کے شیخ ابو اسحاق اسبیعی نے ان سے روایت کی ،حضرت سفیان ابن عیدنہ کہتے ہیں کہاشعث مجالد سے اثبت ہیں۔

ابن مہدی نے کہا: یہ مجالد سے ارفع ہیں اور مجالہ سیح مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: مجھے اسمعیل بن مسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔

امام مجلی کہتے ہیں: حدیث میں محمد بن سالم سے امثل ہیں۔

ابن معین کہتے ہیں: پیر نقد ہیں ۔

عثان بن ابی شیبه کہتے ہیں:صدوق ہیں۔

ابن شاہین نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے ان کی سی حدیث کومنکرنہیں یایا۔

بزار کہتے ہیں:ہم کسی ایسے محدث کونہیں جانتے جنہوں نے ان کی حدیث کوچھوڑ اہو ہاں بعض حضرات نے جونن حدیث میں قلیل المعرفۃ ہیں۔

خلاصۂ کلام ہیہ ہے کہاشعث کے بارے میں بیتوثیق وتعدیل تو منقول ہے کیکن کوئی جرح مفسر مذکورنہیں ،لہذاان کی بیحدیث حسن ہے۔

🖈 مصافحہ کےسلسلہ میں حدیث نقل فرما کرنہایت نفیس تحقیق فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ

حدیری میر الفظ'' ید''اگر چهواحد ہے لیکن استعال دونوں ہاتھ کیلئے شائع وذائع ہے تواس حدیث کے ذریعہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ہرگز ثابت نہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

یہاں وفت ہے کہ حدیث مذکور کو قابل احتجاج مان بھی لیں۔ورنہ اگر نفتہ و سی پر آئے تو وہ ہرگز نہ سی ہے نہ حسن بلکہ ضعیف ومنکر ہے۔ مدار اس کا حظلہ بن عبداللہ سدوی پر ہے اور حظلہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

امام بحبی بن سعید قطان نے کہا" نیر کتب عبداً کان قد اختلط " میں نے اس کو عمد آمتروک کیا ، میچے الحواس ندر ہاتھا۔

امام احمد نے فرمایا: ضعیف منکر الحدیث ہے" یحدث باعاجیب " تعجب خیزروایتیں

امام بحی بن معین نے کہا:" لیسس بشی تنغیس فی احسر عصرہ "کوئی چیز نہ تھا آخر عمر میں متغیر ہوگیا تھا۔

امام نسائی نے کہا:" ضعیف "ایک بارفر مایا "لیس بقوی ۔"

یتمام تفصیلات امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ذکر فرما کیں ، یونہی امام ابوحاتم نے کہا قوی نہیں ہوں اور آخر میں خاتم الحفاظ امام ابن حجر عسقلانی نے تقریب میں اس کے ضعف پر جزم فرمایا۔

یہ ہے نقدر جال پر امام احمد رضا محدث بریلوی کی عمیق نگاہ کہ سات انکہ حدیث کے اقوال سے حظلہ سدوی پر جرح مفسر وجھم نقل فرمائی۔

الم عمامہ باندھ کرنماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں وارد حدیث جوحفرت سالم بن عبداللہ سے مروی ہے، اس پرامام احمد رضانے فرمایا:

حق میر کہ بیرحدیث موضوع نہیں ،اس کی سند میں نہ کوئی وضاع ہے نہ تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب ، نہ اس میں عقل یانقل کی اصلاً مخالفت ، لاجرم اسے امام جلیل خاتم الحفاظ ، جلال الملت والدين البيوطى نے '' جامع صغير'' ميں ذكر فر مايا جس كے خطبہ ميں ارشاد فر مايا: ميں نے اس كتاب ميں پوست چھوڑ كرخالص مغزليا ہے اور اسے ہراليى حديث سے بچا! ہے جسے ننہاكسى وضاع ياكذاب نے روايت كيا ہے۔

اس کے بعد ابن النجار کے حوالہ ہے اس حدیث کی کمٹن سند بیان فر مائی ، جس میں جار راوی عباس بن کثیر ، ابو بشر بن سیار ، محمد بن مہدی مروزی اور مہدی بن میمون کے بارے میں خاتم الخفاظ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کیا کہ بیم مجہول ہیں اور اسی وجہ سے علامہ ابن حجراس حدیث کو منکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب امام احمد رضا محدث بریلوی کی باادب تنقید و تحقیق ملاحظه فرما کیں جس کا غلاصہ کچھاس طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ حافظ ابن حجر پررحم فرمائے کہ انہوں نے اس حدیث کوموضوع کیسے کہدیا جبکہ اس کی سند میں کوئی وضاع ہے نہ کوئی تھم بالوضع ، نہ کوئی کذاب ہے نہ تھم بالکذب، نیز اس کامفہوم بھی عقلاً وشرعاً محال نہیں مجھن راوی کے مجہول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ رہے۔

حالانکہ خودحافظ ابن حجر نے '' القول المسدد'' میں الیی دو حدیثیں ، جس کے راوی مجہول ، مضطرب الحدیث ، کثیر الخطاء ، فاحش الوہم ہیں ، یاغلط احادیث منسوب کرنے میں پیش پیش بیش ہیں ، ان کوموضوع نہیں کہا بلکہ یوں فرمایا کہ یہاں کوئی الیی چیز نہیں جوان احادیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کرے ، بلکہ دوسری حدیث کے لئے تو بیفر مایا کہ اس حدیث میں تو ایسا کوئی مضمون بھی نہیں جے عقل وشرع محال قرار دیتی ہو، اور بیا حادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مقبول۔

اب امام احمد رضا كافيصله كن بيان ملاحظه و:

'' بیے ہی بات عمامہ والی حدیث میں کیوں نہیں کہی گئی حالانکہ بیہ بھی باب فضائل سے ہے اوراس میں بھی کوئی بات ایسی نہیں جوشر عاً وعقلاً محال ہو بلکہ اس حدیث کے راویوں میں تو

اس طرح کی وجوہ طعن بھی منقول نہیں حوابر ، ججر کی پیش کردہ ہیں۔''

غورفر مائے،امام احمد رضامحدث بریلوی نے کیسی نقد تنقید فر مائی اورخو دانہیں کے قول سے اپنے مدعا کا ثبوت فراہم کر دیالیکن نہایت مود بانہ طور پر۔

المج حالت سفر میں نماز ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کو حقیقی طور پر جمع کرنا ہمارے یہاں عرفہ و مزدلفہ کے سوا جائز نہیں ،غیر مقلدین کے شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی نے معیار الحق نامی کتاب لکھ کراحناف کی متدل احادیث صحاح کورد کرنے کی ناکام کوشش کی تو امام احمد رضانے حاجز البحرین نامی ایک عظیم کتاب تحریر فرما کرمیاں جی کے مزعومات باطلہ کی دھجیاں اڑا دیں ، اور دعوی محدثی کو خاک میں ملادیا۔

پوری کتاب اساءالرجال، جرح وتعدیل اور تحقیق و تنقیح کاعظیم شاہ کارہے، ملاجی کی اصول حدیث سے تاواقفی اور انکی حدیث دانی کے ڈھول کا پول ظاہر کرنے کیلئے امام احمد رضانے چندلطا کفتے برفرمائے ہیں،ان میں سے فی الحال فقط تین ملاحظہ فرمائیں۔

لطيفه۔(۱)

(ملاجی نے )امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابرعن نافع پر بشربن بکر سے طعن کیا ہے کہ وہ غریب الحدیث ہے، ایسی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف ، قالہ الحافظ فی التقریب۔

اقول:

اولاً: ذرا کچھٹرم کی ہوتی کہ بشر بن بکررجال سیح بخاری سے ہیں سیح حدیثیں ردکرنے بیٹھے تواب بخاری بھی بالائے طاق ہے۔

ثانیاً:اس صرح خیانت کود نیکھئے کہ تقریب میں صاف ساف بشر کو ثقة فرمایا تھا وہ ہضم کر گئے۔

الله: محدث جی القریب میں " ثقة یغرب " ہے، کی ذی علم سے سیکھوکہ " فلان یغرب ، اور " فلان غریب الحدیث "میں کتنافرق ہے۔ ِ رابعاً:اغراب کی بیفسیر کهالیی رواییتی لا تا ہے کہ سب کے خلاف محدث جی!غریب ومنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔

لطيفه (۲)

اقول: وہاں ایک ستم خوش ادائی سے کہ:

وہ تخیبنا برابر ہونا ہی مع سایۂ اصلی کہ ہے نہ سایۂ اصلی الگ کر کے وہذالا یکھی علی من لہ ادنی عقل (اور بیاد نی سی عقل رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں۔ م) تو دراصل سایہ ٹیلوں کا بعد نکالئے سایۂ اصلی کے تخیبنا آدھی مثل ہوگا یا کچھ زیادہ اور مثل کے ختم ہونے میں اتنی دیر ہوگی کہ بخو بی فارغ ہوئے ہوئے ۔ (معیار الحق)

ملاجی ! ذرا کچھ دنوں جنگل کی ہوا کھاؤ، ٹیلوں کی ہری ہری دوب، ٹھنڈے وقت کی سنہری دھوپ دیکھوکہ آنکھوں کے تیورٹھکانے آئیں علاءتو فرمارہ ہیں کہ ٹیلوں کاسابہ پڑتا ہی سنہری دھوپ دیکھوکہ آنکھوں کے تیورٹھکانے آئیں علاءتو فرمارہ ہیں کہ ٹیلوں کاسابہ بڑتا ہی نہیں جب تک آ دھے سے زیادہ وقت ظہر نہ نکل جائے۔ملاجی ان کے لئے ٹھیک دو پہر کاسابہ بنارہ ہیں ادروہ بھی تھوڑانہ بہت آ دھی مثل جبھی تو کہتے ہیں کہ وہابی ہوکر آ دمی کی عقل ٹیلوں کا سابۂ زوال ہوجاتی ہے۔

لطيفه - (۳)

اقول: \_اور بروه كرنزاكت فرمائي ہے كه: \_

مسادات سایہ کے ٹیلوں کے مقدار میں مراد نہ ہو بلکہ ظہور میں یعنی پہلے سایہ جانب شرقی معدوم تھا اور مساوات نہ تھی ٹیلوں ہے کیوں کہ وہ موجود تھے اور وقت اذان کے سایہ جانب شرقی بھی ظاہر ہو گیا پس برابر ہو گیا ٹیلوں کے ظاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں نہ مقدار میں اس جواب کی قدر۔ (معیار الحق)

ملاجی این بی ایمان سے بتادیں وقت مختدُ افر مایا یہاں تک کہ ٹیلوں کا سامیان کے برابرآیا اس کے بیم عنی کہ ٹیلے بھی موجود تنصسا میر بھی موجود ہو گیا اگر چہوہ دس گز ہوں میہ بجو برابر۔ اے بین اللہ!اسے کیوں تحریف نصوص کہتے گا کہ بیرتو مطلب کی گھڑت ہے۔ایسالقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا خلعت ہے۔ ملاجی! اگر کوئی کہے کہ میں ملاجی کے پاس رہا یہاں تک کہان کی داڑھی بانس برابرہوگئی تواس کے معنی یہی ہوں گے نہ کہ ملاجی کا سبزہ آغازہ واکہ پہلے بانس موجود مقااور ملاجی کی داڑھی معدوم ، جب رُواں کچھ بچھ جچکا جپکتے ہی بانس برابرہوگیا کہ اب بانس بھی موجود ، بال بھی موجود ہرج

مرغک از بیضه برون آیدودانه طلبد (مرغ جب انڈے سے باہر آتا ہے تو دانه طلب کرتا ہے) مختلف روایات میں تطبیق

الامن والعلى ميں بحوالهُ مشكوة حضرت حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ایک حدیت نقل فرمائی۔

لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان نه كهوجوجا بالله اورجا ب فلال - بلكه يول كهوجوجا ب الله يهرجا ب فلال ال حديث كم اتحا ايك منقطع روايت شرح النة سے يول مذكور ب - لا تقولوا عماشاء الله و حده ، نه كهوجوجا ب الله اور محمد وقولوا ماشاء الله و حده ، نه كهوجوجا ب الله اور محملى الله تعالى عليه وسلم ، يول كهوكه جوجا ب ايك الله -

اسی روایت منقطعہ کوفقل کر کے امام الو ہابیہ نے تفویۃ الایمان میں لکھا تھا۔

یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں سواس میں اللہ کے ساتھ کی مخلوق کو نہ ملاوے گوکیسا ہی بڑا ہو۔ مثلا یوں نہ بولو کہ اللہ ورسول چاہے گا تو فلال کام ہوجائے گا کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ کے چاہئے سے ہوتا ہے رسول کے چاہئے سے پھے نہیں ہوتا۔ تفویہ کہ سارا کاروبار جہان کا اللہ کے چاہئے تھے ہوتا ہے رسول کے چاہئے سے پھے نہیں ہوتا۔ تفویہ اب امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی اس پر مضبوط دلائل کے ساتھ گرفتیں ملاحظہ کریں۔

فرماتے ہیں:

ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں پھر بتو فیقہ تعالیٰ ثابت کر دکھا ئیس کہ بیہ ہی حدیثیں اس (امام الوہابیہ) کے شرک کا کیسا سرتو ڑتی ہیں۔

اسکے بعدامام احمد رضا محدث بریلوی نے چنداحادیث ذکر فرمائی ہیں جومخضرا یوں

بيں-

## منداحدوسنن ابی داؤ دمیں مختصرا ورسنن ابن ملجه میں مطولا بسند حسن یوں ہے:

ان رجلا من المسلمين رائ في النوم انه لقى رجلا من اهل الكتاب فقال: نعم القوم انتم لولا تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، وذكر ذلك للنبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال :اما والله ان كنت لاعرفها لكم ،قولوا : ماشاء الله ثم ماشاء محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_

یعنی اہل اسلام سے کسی کوخواب میں ایک کتابی ملا ، وہ بولا :تم بہت خوب لوگ ہواگر شرک نہ کرتے ،تم کہتے ہو : جو چا ہے اللہ اور چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، ان مسلم نے یہ خواب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی : فرمایا : سنتے ہو! خدا کی قتم تمہاری اس بات پر مجھے بھی خیال گذرتا تھا، یوں کہا کرو : جو چا ہے اللہ پھر جو چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ۔ سنن ابن ماجہ میں دوسری روایت ابن عباس سے یوں ہے :

اذاحلف احدكم فـلايـقـل مـاشاء الله وشئت ، ولكن يقل ماشاء الله ثم

شئت \_

جبتم میں کوئی شخص قتم کھائے تو یوں نہ کہے کہ جو جا ہے اللہ اور میں جا ہوں ۔ ہاں یوں کہے کہ جو جا ہے اللہ پھر میں جا ہوں۔

تيسرى روايت ام المومنين سے بخو ہ ہے۔

چونھی روایت منداحمہ میں طفیل بن تخمرہ سے اس طرح آئی۔ کہ مجھے خواب میں پچھے
یہودی ملے، میں نے ان پراعتراض کیا کہتم حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کوخدا کا بیٹا کیوں
کہتے ہو۔انہوں نے جواب میں کہا: تم خاص کامل لوگ ہواگر یوں نہ کہو کہ جو چاہے اللہ اور چاہیں

محمصکی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھر پچھ نصاری ملے ان سے بھی اسی طرح کی گفتگو ہوئی۔ میں نے پورا خواب حضور کی خدمت میں عرض کیا ، حضور نے اسکے بعد خطبہ دیا اور حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا:

انکم کنتم تقولون کلمة کان یمنعنی الحیاء منکم ان انھا کم عنھا،
لاتقولوا ماشاء الله و ماشاء محمد ۔

تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے تمہارالحاظ روکتا تھا کہ ہمیں اس سے منع کردوں ، بول نہ کہوجو چا ہے اللہ اور جو چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
میوں نہ کہوجو چا ہے اللہ اور جو چا ہیں محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
سنن نسائی میں قتیلہ بنت صفی سے روایت ہے:

ان يهوديا اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال انكم تندون وانكم تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشئت ، وتقولون والكعبة فامر هم النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذااراد وا ان يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة، ويقول احد: ماشاء الله ثم شئت \_

ایک یہودی نے خدمت اقدی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عاضر ہوکر عرض کی: بیشک تم لوگ اللہ کا برابر والانھہراتے ہو، بیشک تم لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہوکہ جو چاہوتم، اور کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم فرمایا قسم کھانا جا ہیں تو یوں کہیں: رب کعبہ کی قسم، اور کہنے والا یوں کہے جو جا ہے اللہ پھر جا ہوتم۔

منداحرمیں روایت بوں آئی کہ

یبود کے ایک عالم نے خدمت اقد س حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر عرض کی ۔اے محمد آپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر شرک نہ کریں ،فر مایا: سبحان اللہ ،یہ کیا؟ کہا: آپ کعبہ کی فتم کھاتے ہیں ۔اس پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھ مہلت دی یعنی ایک مدت تک پچھ ممانعت نہ فر مائی ، پھر فر مایا: یہودی نے ایسا کہا تھا، تواب جو قتم کھائے وہ رب کعبہ کی فتم کھائے۔

دوسري روايت مير،اس طرح آيا:

یبودی نے کہا: اے محدآپ بہت عمدہ لوگ ہیں اگر اللہ کے برابر والان تھمرائے۔ فرمایا: سبحان الله به کیا؟ کها: آپ کہتے ہیں: جو جا ہے الله اور جا ہوتم ۔اس پرسید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہلت تک کچھ نہ فر مایا بعد ہ فر مادیا۔اس یہودی نے ایسا کہا ہے تو اب جو کھے كہ جو جا ہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے كے جا ہے كوجدا كركے كہے كہ پھر جا ہوتم۔

ان تمام روایات کوفقل کر کے محدث بریلوی فرماتے ہیں:

امام الوہابیہ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر شرح النة کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بحمراللّٰداس میں بھی کہیں اپنے حکم شرک کی بونہ پائی۔اب بحمراللّٰدملا حظہ بیجئے کہ بیہ ہی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوئس کس طرح جہنم رسید کرتی ہیں۔

اولاً:احادیث سے ثابت کہ صحابہ کرام کے درمیان بیہ جملہ کہ'' اللہ ورسول جا ہیں تو بیہ كام ہوجائے يااللہ اورتم جا ہوتو ايبا ہوگا''شائع وذائع تھا۔حضوراس پرمطلع تھے بلكہ عالم يہود کے ظاہرالفاظ تو یہ ہیں کہ خود حضور بھی ایبا فرماتے تھے اور امام الوہابیداس کوشرک کہتا ہے۔ معاذ الله تواس کے نز دیک سب مشرک ہوئے۔

ثانياً: حديث طفيل رضى الله تعالى عنه مين توبيهي ہے كه حضور نے فر مايا: اس لفظ كا خيال مجھے بھی گذرتا تھا مگرتمہارے لحاظ ہے منع نہ کرتا تھا،تو معاذ اللہ امام الوہابیہ کے نز دیکے حضور نے دانسته شرک کوگواره فر مایا اور صحابہ کے لحاظ پاس کواس میں دخل دیا۔

ثالثاً: گویایہودی کے قول سے ممانعت ہوئی اور سچی تو حیداس مشرک نے سکھائی۔ رابعاً: قتیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے تو یہ بھی ٹابت کہ ایک عرصہ تک حضور نے ممانعت نەفر مائى اور پھرخيال آيا

خامساً:ان سب کے باوجودحضور نے جوتعلیم دی وہ پیھی کہ (اور)نہ کہا کروبلکہ (پھر) کہا کرو\_ یعنی شرک سے بیچنے کی تعلیم ایسی دی کہ پھر بھی وہ شرک ہی تھہری\_معاذ اللہ\_ ن تمام مواخذوں کے بعد معارضہ قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مسلمانو!للدانصاف،جو بات خاص شان الہیءزوجل ہےاورجس میں کسی مخلوق کو کچھ خلن ہیں اس میں دوسرے کوخدا کے ساتھ''اور'' کہکر ملایا تو کیا اور'' پھر'' کہکر ملایا تو کیا۔شرک سے کیونکرنجات ہوجائے گی۔مثلاً

زمین وآسان کا خالق ہونا ، اپنی ذاتی قدرت سے تمام اولین وآخرین کا رازق ہونا خاص خدا کی شانیں ہیں ۔ کہا گر کوئی یونہی کہے کہاللہ ورسول خالق السموات والارض ہیں ، اللہ ورسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق عالم ہیں ،جھی شرک ہوگا؟

اور اگر کے کہ اللہ پھر رسول خالق السموات والارض ہیں ،اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں تو شرک نہ ہوگا۔

مسلمانو! گرہوں کے امتحان کے لئے ان کے سامنے یونہی کہددیکھوکداللہ پھررسول عالم الغیب ہیں،اللہ کے رسول ہماری مشکلیں کھولدیں، دیکھوتو پیے کم شرک جڑتے ہیں یانہیں۔
اس لئے تو عیار مشکوۃ کی اس حدیث متصل صحیح الی داؤد کی میر بحری بچا گیا تھا جس میں لفظ بھڑکے ساتھ اجازت ارشاد ہوتی تھی۔ تو ٹابت ہوا کہ اس مردک کے زد یک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کا اعتراض پاکر بھی جو تبدیلی کی وہ خود شرک کی شرک ہی رہی۔

یتوان (امام الو ہابیہاورا سکے اذیال واذناب) کے طور پرنتیجہ احادیث تھا،ہم اہل حق کے طور پر پوچھوتو۔

اقول وبالله التوفيق: بحد الله تعالى نه صحابه في شرك كيا اور نه معاذ الله نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في شرك سنكر گواره فر ما يا ،كسى كے لحاظ پاس كوكام بيس لا ناممكن تھا نه يہودى مردك تعليم تو حيد كرسكتا تھا ، بلكه حقيقت امريہ به كه مشيت حقيقيه ذاتيه مستقله الله عز وجل كے لئے فاص به ،اور مشيت عطائية تابعه لهشية الله تعالى ،الله تعالى في اپنا عباد كوعطاكى به ،مشيت محمد مسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوكائنات بيس جيسا بجھ وخل عظيم بعطائي رب جليل وكريم جل جلاله به وه ان تقريرات جليله سے كه جم في زير حديث ٢٦١ر (حضرت على كيلئے سورج بلانا) وكريس واضح وآشكار ب

جب اس یہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الوہا ببہ کے مثل تھے اعتر اض کیا اور معاذ اللّٰدشرك كاالزام دياحضورا قدس صلى اللّٰد تعالىٰ عليه وسلم كى رائے كريم كا زيادہ رجحان اس طرف ہوا کہایسےلفظ کوجس میں احمق بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے مہل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تبرک وتوسل برقر ارر ہے اور مخالف کج فنہم کو گنجائش نہ ملے مگریہ بات طرز عبارت کے ایک گونہ آ داب ہے تھی معنیٰ تو قطعاً سیجے تھی لہذااس کا فر کے بکنے کے بعد بھی چنداں لحاظ نەفر مایا گیا یہاں تک کے طفیل بن سخبر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب دیکھا اور رویائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ تقویت ہوئی اور ظاہر ہوا کہ بارگاہ عزت میں یہی تھہراہے کہ بیلفظ مخالفوں کا جائے طعن ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزت جل جلالہ نے راعنا کہنے سے منع فر مایا تھا کہ یہود وعنو داسے اپنے مقصد مردو د کا ذریعہ کرتے ہیں اوراسکی جگہ انسظیر ناکہنے کا ارشاد ہوا تھا ولہذا خواب میں کسی بندہُ صالح کواعتر اض کرتے نہ دیکھا که یوں توبات فی نفسه کل اعتراض گفهرتی بلکه خواب بھی دیکھا توانہیں یہود ونصاری اوراس امام الوہابیہ کے خیالوں کومعترض دیکھا تا کہ ظاہر ہو کہ صرف دہن دوزی مخالفان کی مصلحت داعی تبدیل لفظ ہے۔اب حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ فر مایا اورار شادفر مایا کہ یوں نہ كهوكهالله ورسول جابين تو كام موگا بلكه يول كهوكهالله پھرالله كارسول جاہے تو كام موگا (پھر) كا لفظ کہنے سے وہ تو ہم مساوات کہ ان وہائی خیالات کے یہود ونصاری یا یوں کہے کہ ان یہودی خيال كومابيون كوكزرتا ب باقى ندر بكا"الحمد لله على تواتر الأئه والصلوة والسلام

الل انصاف و دين ملاحظه فرمائيس كه ية تقرير منير كه فيض قدير سے قلب فقير پرالقا مو فركيسي واضح ومستنير ہے جس نے ان احاديث كوايك مسلسل سلك گو ہرين ميں منظوم كيا اور تمام مدارج ومراتب بحد الله تعالى نورانى نقشه كھينج ويا الحمد لله كه بير حديث فہى ہم المل سنت ہى كا حصه ہوا ہيدو غير ہم بد مذہبول كواس سے كيا علاقه ہے " ذلك فيضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، والحمد لله رب العلمين \_الامن والعلى المالا

کی فقاوی رضوبی جلد چهارم ص ۲۹ ریز نجاشی شاه حبشه کی غائبانه نماز جنازه سے متعلق ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی جسکو صحاح سنہ کے حوالہ سے نقل فرمایا۔ حدیث بیہ ہے:

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لاخيكم وصف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليهم اربعا \_

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے انتقال کی خبر اسی دن سائی جس دن ان کا وصال ہوا ، فر مایا: اپنے دینی بھائی کیلئے مغفرت کی دعا کرو ، پھر حضور نے ایسے میدان میں جہاں عمو ما عید کی نماز ہوتی تھی صف بندی فر مائی اور نماز جناز ہ پڑھتے ہوئے جارتکبیریں کہیں۔

اس حدیث ہے بعض حضرات غیر مقلدین نے غائبانہ نماز جنازہ اور اسکی تکرارکو جائز

ہما تھا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے ایسی تمام احادیث کونقل فرما کر جواز اور عدم جواز کی

روایات میں تطبق وجع بین الاحادیث کا نہایت شاندارنقشہ تھنے دیا ہے۔ زمائہ اقدس میں صدبا
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے دوسرے مواضع میں وفات پائی بھی کی حدیث تھے حرت کے

عابت نہیں کہ حضور نے غائبانہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی ہو۔ کیاوہ مختاج رحمت والانہ تھے؟ کیا
محاذ اللہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان پریہ رحمت وشفقت نہیں؟ کیاان کی قبورا پی نماز

پاک سے پرنورنہ کرنا چا ہے تھے؟ کیا جو مدینہ طیبہ میں مرتے انہیں کی قبور وحتاج نور ہوتیں اور جگہ

اس کی حاجت نہی ؟ یہ سب با تیں بداہۃ باطل ہیں تو حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام
طور پران کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ہی دلیل روش وواضح ہے کہ جنازہ غائب پرنماز ناممان تھی ورنہ
ضرور پڑھتے کہ مقتضی بکمال وفور موجود اور مانع مفقود ، لاجرم نہ پڑجنا قصداً بازر ہنا تھا، اور جس
امر سے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے عذر مانع بالقصد احتر از فرما ئیں وہ ضرور امرشری
وشروع نہیں ہوسکتا۔

فرماتے ہیں:

دوسرے شہر کی میت پرصلاۃ کا ذکر صرف تین واقعوں میں روایت کیاجا تاہے۔ایک یہ ہی واقعہ نجاشی ، دوسراواقعہ معاویہ لیثی ، تیسراواقعہ امرائے معر که ٌموتہ۔

واقعہ اولیٰ: اس واقعہ کی ایک روایت گذری ، دوسری روایات منداحمہ وغیرہ میں حضرت عمران بن حیین سے یوں ہیں کہ۔

ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور ہم بیہی اعتقاد کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ ہمارے آگے موجود ہے۔

حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں آیا کہ

حضرت نجاشی کا جنازہ حضور کے لئے ظاہر کر دیا گیا ،حضور نے اسکو دیکھااوراس برنماز

پڑھی۔

حضرت حذیفہ بن اسید کی روایت اس طرح آئی کہ حضور نے حبشہ کی جانب منہ کر کے جارتکبیریں کہیں۔

واقعہ ثانیہ: حضرت معاویہ پٹی نے مدینہ طیبہ میں انتقال کیا،حضور نے تبوک میں ان پرنماز جنازہ پڑھی۔حدیث اس طرح ہے۔

حضرت ابوامامه با ہلی فرماتے ہیں:

ان جبرئيل عليه السلام اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : مات معاوية فى المدينة اتحب ان اطوى لك الارض فرفع له سريره فصل عليه و خلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك.

حفرت جرئیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی: یارسول اللہ! معاویہ بن معاویہ مزنی نے مدینہ میں انتقال کیا،تو کیا حضور چاہتے ہیں کہ میں حضور کیلئے زمین لبیٹ دول تا کہ حضوران پرنماز پڑھیں،فرمایا: ہاں جبرئیل نے اپنا پرزمین پرمارا، جنازہ حضور کے سامنے آگیا،اس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی،فرشتوں کی

دو صفیں حضور کے پیچھے تھیں ہرصف میں ستر ہزار فرشتے تھے۔

دوسری روایت میں اتنااور زائد ہے کہ حضرت ابوامامہ نے فرمایا، یہانتک کہ ہم نے مکہ مدینہ کودیکھا۔

ای طرح حضرت انس کی روایت میں بھی ہے۔

واقعه سوم: جنگ موته میں حضور نے حضرت زید بن حارثہ کوامیر لشکر بنا کر بھیجا اور فر مایا اگر بیشہید ہو جا کیں تو جعفر طیار امیر ہونگے ، اور بی بھی شہادت سے سرفراز ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ، اور بی بھی شہادت سے سرفراز ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ، اور بی بھی جام شہادت پی لیس تو تم لوگ جسکو جا ہوا پنا امیر چن لینا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کے فرمانے کے مطابق ہوا۔ حدیث مخضراً یوں ہے اور اسکے راوی عاصم بن عمر بن قادہ اور عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔

لـمـا التقى الناس بموته جلس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم على المنبر وكشف له مابينه ومابين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعاليٰ عليه وسلم: اخذ الراية زيدبن حارثة فمضى حتى استشهدفصلي عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم و دعاله و قال : استغفرو اله و قد دخل الجنة و هو يسعى ثم اخذ الراية جعفر بن ابي طالبفمضي حتى استشهد فصلى عليه رسول الله مَنْكُ ودعاله وقال استغفروا له وقد دخل الجنة فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء \_ جب مقام موته میں لڑائی شروع ہوئی تو رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم منبر پرتشریف فر ماہوئے ،اللّٰدعز وجل نے حضور نبی کریم صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے پردے اٹھادیئے کہ ملک شام اوروہ معرکہ حضور دیکھ رہے تھے،اتنے میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: زید بن حارثہ نے نشان اٹھایا اورلڑتا رہا یہائتک کہ شہید ہوا۔حضور نے انہیں اپنی صلوۃ ودعا سے مشرف فرمایا اورصحابہ سے ارشاد ہواا سکے لئے استغفار کرو ، بیشک وہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہوا حضورنے پھرفر مایا:جعفر بن ابی طالب نے نشان اٹھایا اورلڑتار ہایہانتک کہ شہید ہوا،حضور نے انکوبھی اپنی صلاۃ ودعا ہے مشرف فر مایا۔اورصحابہ کوارشاد ہوا کہ اسکے لئے استغفار کرو ، وہ جنت میں داخل ہوااس میں جہاں جا ہے پروں سےاڑتا پھرتا ہے۔

ان تینوں واقعات ہے متعلق امام احمد رضا محدث بریلوی کی جو تحقیقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، لکھتے ہیں :

ان میں اول اور دوم بلکہ سوم کا بھی جنازہ حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے عاضر تھا تو نماز غائب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر۔اور دوم سوم کی سندھیے نہیں اور سوم صلاۃ بمعنیٰ نماز میں صرتے نہیں۔ان کی تفصیل بعونہ تعالیٰ ابھی آتی ہے۔اگر فرض ہی کر لیجئے کہ ان مینوں واقعوں میں نماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتمام عظیم وموفور اور تمام اموات کے اس حاجت شدیدہ میں نماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتمام عظیم وموفور روحاجتندر حمت ونور اور حضور ان پڑھی رحمت ونور آور حضور ان پڑھی رحمت ونور قبور کے صد ہاپر کیوں نہ پڑھی وہ بھی مختاج حضور وحاجتندر حمت ونور اور حضور ان پڑھی روک ور حیم تھے۔نماز سب پرفرض مین نہ ہونا اس اہتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا۔ نہ تمام اموات کی روک فرمانا اور اس حاجت شدیدہ کا علاج ۔حالانکہ حریص علیکم انگی شان ہے۔دوا یک کی دعگیری فرمانا اور صد ہا کو چھوڑ نا کب ایک کرم کے شایان ہے۔ان حالات واشارات کے ملاحظہ سے عام طور پر شرک اور صرف دوا یک بار وقوع خود ہی بتادے گا کہ وہاں کوئی خصوصیت خاصر تھی جس کا تھم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بنا پر عام احتر از ہے۔

اب واقعہ بیر معونہ ہی دکھئے مدینہ طیبہ کے ستر جگر پاروں محمدرسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص بیاروں اجلہُ علائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفار نے دغا سے شہید کردیا \_ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا سخت وشدید نم والم ہوا۔ ایک مہینہ کامل خاص نماز کے اندر کفار نانہجار پر لعنت فرماتے رہے مگر ہرگز منقول نہیں کہ ان بیارے محبوبوں پر نماز پڑھی ہو۔ ع آخر ایس ترک وایں مرتبہ بے چیز سے نیست ۔ اہل انصاف کے نزدیک کلام تو اسی قدر سے تمام ہوا مگر ہم ان وقائع ثلثہ کا بھی باذنہ تعالیٰ تصفیہ کریں۔

واقعهاولي مي متعلق لكھتے ہيں:

اولاً: کہ پہلی دونوں روایتیں (ابو ہریرہ وعمران بن حصین) کی اس حدیث مرسل اصولی کی عاضد قوی ہیں جسکوامام واحدی نے اسباب نزول قرآن میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا

کہ۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ ظاہر کردیا گیا تھا،حضور نے اسے دیکھااوراس پرنماز پڑھی،

ان متنوں روایتوں سے ثابت ہوا کہ حضرت اصححہ نجاثی پرنماز جنازہ غا ئبانہ ہیں تھی بلکہ جنازہ سامنے موجود تھا۔

ٹانیا: جب متعدد روایتوں سے ثابت ہوگیا کہ نماز حاضر پڑھی تو متدل کے خلاف احتمال بدلیل ہوا،لہذافر ماتے ہیں:

بلکہ جبتم متدل ہوہمیں اخمال کافی نہ کہ جب خود باسانید صحیحہ ثابت ہے۔امام قسطلانی نےمواہب شریف میں بیجواب نقل کیااورمقررر کھا۔

کسی نے ابو ہریرہ اور عمران بن حصین کی روایات پر بوں معارضہ قائم کیا تھا کہ مجمع بن جاریہ کی روایت میں توبیہ ہے کہ "ومانری شیئا ،"ہم کچھ ندد مکھ رہے تھے، رواہ الطبرانی ۔ اسکا جواب آپ نے اس طرح دیا۔

اس روایت میں حمران بن اعین رافضی ضعیف ہے علاوہ ازیں ہرراوی نے اپنا حال بیان کیالہذا کوئی تعارض نہیں۔ورنہ پہلی صف کےعلاوہ کسی کی نماز ہی سجیح نہ ہو۔

ٹالاً: حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا انقال دارالکفر میں ہوا وہاں ان پرنماز نہ ہوئی تھی ، اللہ دارالکفر میں ہوا وہاں ان پرنماز نہ ہوئی تھی ، لہذاحضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ، اسی بنا پرامام ابوداؤ دیے اپنی سنن میں اس حدیث کیلئے یہ باب وضع کیا۔

الصلوة على مسلم يليه اهل الشرك في بلدآخر

دوسرے شہر میں ایسے سلم کی نماز جنازہ جس کے قریب صرف اہل شرک ہیں۔ اس پر حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں کہا:

بداخمال تو ہے مرکسی حدیث میں بداطلاع میں نے نہ پائی کہ نجاشی کے اہل شہر میں

ہے کی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔

علامهزرقانی نے لکھا:

بیالزام دونوں طرف سے مشتر کہ ہے ، کیوں کہ سی صدیث میں بیجی مروی نہیں کہان کے اہل شہر میں سے کسی نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی تھی۔

امام ابوداؤ دنے اسی پرجزم کیاجب کہوسعت حفظ میں ان کا مقام معلوم ہے۔ اس پرامام احمد رضا فرماتے ہیں:

یا حمّال مان کرعلامہ زرقانی نے ہمارابو جھ خود ہی اتار دیا ہے۔

رابعاً: بعض (منافقین) کوان کے اسلام میں شبہ تھا یہاں تک کہ بعض نے کہا: حبشہ کے ایک کا فریزنماز پڑھی۔لہذااس نماز سے مقصودان کی اشاعت اسلام تھی کہ (بیان بالقول کے مقابل) بیان بالفعل اقوی ہے۔لہذامصلی میں تشریف لے گئے کہ جماعت کثیر ہو۔

ان تمام جوابات کا خلاصہ بیہ ہوا کہ نجاشی کی نماز جناز ہ ان خصوصیات کی بناپر پڑھی گئی جس سے حکم عام ثابت نہیں ہوسکتا چکم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بناپر عام احتر از ہے۔

یہاں غیرمقلدین کے بھو پالی امام نواب صدیق حسن خاں کی ایک عجوبہ ُ روز گار تحقیق پر تنبیہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

غیرمقلدین کے بھو پالی امام نے عون الباری میں حدیث نجاشی کی نسبت کہا۔اس سے ثابت ہوا کہ غائب پرنماز جائز ہے اگر چہ جنازہ غیر جہت میں ہواور نمازی قبلہ رو۔

اقول بیاس مدعی اجتها دکی کورانه تقلیداوراس کے ادعا پر مثبت جہل شدید ہے۔ نجاشی کا جنازہ حبشہ میں تھااور حبشہ مدینہ طیبہ سے جانب جنوب ہے اور مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب ہی کو ہے تو جنازہ غیر جہت قبلہ کو کب تھا۔

لاجرم لـمـانـقل الحافظ في الفتح قول ابن حبان انه انما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة ، قال حجته الجمود على قصة النجاشي \_

جب حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں ابن حبان کا بیقول نقل کیا کہ صرف اسی غائب کی نماز جنازہ ہو علتی ہے جوسمت قبلہ میں ہوتو اس پر بیکہا کہ:ان کی دلیل واقعہ نجاشی پر جمود ہے۔ توان مجہ تدصاحب کا جہل قابل تماشا ہے جن کوست قبلہ تک معلوم نہیں پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاان کے جنازہ پر نمازان کی غیرسمت پڑھنے کا ادعا دوسرا جہل ہے۔ حدیث میں تصریح ہے کہ حضور نے جانب حبشہ نماز پڑھی، رواہ السطبرانی عن حذیفۃ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنه (اسے طبرانی نے حذیفہ بن اسیدرضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت کیا)۔

🖈 واقعددوم

اس واقعہ سے متعلق محدث بریلوی نے دوجواب دیئے ہیں۔

اولاً: ان تمام احادیث کوائمه حدیث عقیلی ، ابن حبان ، بیمقی ، ابوعمر وابن عبدالبر ، ابن جوزی ، نووی ، ذہبی ، اور ابن البمام وغیر ہم نے ضعیف بتایا ۔ پہلی دوحدیثوں کی سند میں بقیہ بن ولید مدلس ہے اور اس نے عنعنه کیا ۔ یعنی محمد بن زیاد سے اپناسنانه بیان کیا بلکه کہا ۔ ابن زیاد سے روایت ہے ۔ معلوم نہیں راوی کون ہے ۔ به اعله المحقق فی الفتح ۔

ذہبی نے کہا: بیر حدیث منکر ہے۔ نیز اسکی سند میں نوح بن عمر ہے۔ ابن حبان نے اسے اس حدیث کا چور بتایا ۔ یعنی ایک سخت ضعیف شخص اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا تھا۔اس نے اس سے چرا کر بقیہ کے سر باندھی۔

تیسری حدیث کی سند میں محبوب بن ہلال مزنی ہے۔ ذہبی نے کہا: میخص مجہول ہے اور اسکی بیحدیث منکر ہے۔ چوتھی حدیث کی سند میں علاء بن بزید تقفی ہے۔

امام نودی نے خلاصہ میں فرمایا: اسکے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری وابن عدی اور ابوحاتم نے کہا: وہ منکر الحدیث ہے۔ ابوحاتم ودار قطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔

امام علی بن مدینی استاذامام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل سے گڑھتا تھا۔ ابن حبان نے کہا: بیحدیث بھی اسکی گڑھی ہوئی ہے۔اس سے چرا کرایک شامی نے

بقيد سے روایت کی۔

ابوالوليد طيالى نے كہا: علاء كذاب تھا۔

عقیلی نے کہا:علاء کے سواجس جس نے بیرحدیث روایت کی سب علاہی جیسے ہیں یا اس سے بھی بدتر۔

ابوعمر وبن عبدالعزیز نے کہا: اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں۔اور دربارۂ احکام اصلاً ججت نہیں ۔صحابہ میں کوئی شخص معاویہ بن معاویہ نام معلوم نہیں ابن حبان نے بھی یونہی فرمایا: کہ مجھےاس نام کےکوئی صاحب صحابہ میں یا زنہیں۔

ٹانیا: فرض کیجئے کہ بیاحادیث اپنے طرق سے ضعیف نہ رہیں۔ کسا احتارہ السحافظ فی الفتح۔ یابفرض غلط لذاتہ سی سے بھراس میں کیا ہے۔ نودای میں تصریح ہے۔ کہ جنازہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظرانور کردیا گیا تھا۔ تو نماز جزازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ جنازہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیش نظرانور کردیا گیا تھا۔ تو نماز جزازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ عنازہ سامنے ہونے کی حاجت سمجھی گئی۔ جبھی تو حضرت جرئیل نے عرض کی: حضور نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو زمین لیبیٹ دوں۔ تاکہ حضور نماز پڑھیں۔

وہابیہ کے امام شوکانی نے نیل الاوطار میں یہاں عجیب تماشا کیا۔ اولاً:استیعاب سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ لیثی پرنماز پڑھی۔ پھر کہا:استیعاب میں اس قصہ کامثل معاویہ بن مقرن کے قق میں ابوا مامہ سے روایت کیا۔

پھرکہا: نیز اسکامثل انس سے ترجمہ معاویہ میں بھی معاویہ مزنی روایت کیا۔
اس میں بیوہم دلانا ہے کہ گویا یہ تین صحابی جدا جدا ہیں جن پرنماز غائب مروی ہے۔
حالانکہ بیم محض جہل یا تجابل ہے۔ وہ ایک ہی صحابی ہیں۔ معاویہ نام جنگے نسب ونسبت میں
راویوں سے اضطراب واقع ہوا۔ کسی نے مزنی کہا کسی نے لیٹی ،کسی نے معاویہ بن معاویہ بہ کسی
نے معاویہ بن مقرن ۔

ابوعمرونے معاویہ بن مقرن مزنی کوتر جیج دی کہ صحابہ میں معاویہ بن معاویہ کوئی معلوم

نہیں۔

حافظ نے اصابہ میں معاویہ بن معاویہ مزنی کور جے۔اور لیٹسی کہنے کوعلاء ثقفی کی خطا بتایا،اور معاویہ بن مقرن کوایک صحابی مانا جن کے لئے بیروایت نہیں۔

بهرحال صاحب قصة خض واحديب اورشوكاني كاايهام تثليث محض باطل-

ابن الاثیر نے اسدالغابہ میں فرمایا؛ معاویہ بن معاویہ خرنی ہیں۔انکولیہ سے بھی کہا جاتا ہے اور معاویہ بن مقرن مزنی بھی۔ابوعمرونے کہا: یہ بی صواب سے نزدیک ترہے۔ پھر حدیث انس کے طریق اول سے پہلے طور پرنام ذکر کیا۔اور طریق دوم سے دوسرے طور پر،اور حدیث امامہ سے تیسرے طور پر۔

🖈 واقعهوم

اس واقعہ کے پانچ جواب دیئے ہیں، پہلے دوالزامی اور باقی تین تحقیقی ہیں۔ اولاً: بیرحدیث دونوں طریق سے مرسل ہے۔ عاصم بن عمر اوساط تابعین ہے ہیں قادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے پوتے۔اور بیعبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن حزم صغار تابعین سے ہیں۔عمرو بن حزم صحابی کے پر پوتے۔

ٹانیاً:خودواقدی کومحدثین کب مانتے ہیں یہاں تک کہذہبی نے ایکے متروک ہونے براجماع کیا۔

۔ بیددونوں جواب الزامی ہیں درنہ ہم حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں اور امام واقدی کو ثقنہ مانتے ہیں۔

عالیاً:عبدالله بن ابی بکرے راوی امام واقدی کے شیخ عبدالجبار بن عمارہ مجہول ہیں کما فی المیزان ۔ توبیمرسل نامعتضدہے۔

رابعاً:خودای حدیث میں صاف تصری ہے کہ پردے اٹھادیے گئے تھے۔معر کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔

لیکن یہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جنگ موند ملک شام میں بیت المقدی کے

قریب ہھجری میں ہوئی۔اورخانۂ کعبہ اھجری میں قبلہ قرار پاچکا تھا۔اورنماز حنازہ کے لئے صرف رؤیت کافی نہیں بلکہ جنازہ نمازی کےسامنے ہو۔

تواسکاجواب بیہ ہے کہ ہمارا مقصود ُرابعاً 'سے غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کارد ہے اوروہ اتن ہی بات سے ہوگیا کہ حدیث میں بیہ ہے کہ پردےاٹھادیئے گئے تھے۔

خامساً: کیا دلیل ہے کہ یہاں صلاۃ جمعنی نماز معہود ہے بلکہ جمعنی درود ہے اور دعالہ عطف تفییری نہیں بلکہ تعمیم بعد تخصیص ہے۔ اور سوق روایت اسی میں ظاہر کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت منبر اطہر پر تشریف فرما ہونا ندکور اور منبر انور دیوار قبلہ کے پاس تھا اور معادیہ بھی کہ منبر اطہر پر رو بحاضرین و پشت بقبلہ جلوس ہواور اس روایت میں نماز کے لئے منبر سے اتر نے پھر تشریف لیجانے کا کہیں ذکر نہیں۔ نیز برحالت نجاشی اس میں نماز صحابہ بھی نہیں۔ منہ یہ کہ حضور نے ان کو نماز جنازہ کے لئے فرمایا۔ اگریہ نمازتھی تو صحابہ کو شریک نہ فرمانے کی کیا وجہ ۔ نیز اس معر کہ میں تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہے ان پر صلاۃ کا ذکر نہیں۔ وجہ ۔ نیز اس معر کہ میں تیسری شہادت حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہے ان پر صلاۃ کا ذکر نہیں۔ اگر نماز ہوتی تو ان پر بھی ہوتی۔

ہاں درود کی ان دو کے لئے تخصیص وجہ وجیہ رکھتی ہے اگر چہوجہ کی ضرورت وحاجت بھی نہیں کہ وہ احکام عامہ سے نہیں۔ وجہ اس حدیث سے ظاہر ہوگی کہ جس میں ان صحابہ کرام کا حضرت ابن رواحہ سے فرق ارشاد ہوا۔ اور وہ بیہ کہ انکو جنت میں منہ پھیرے ہوئے پایا کہ معرکہ میں قدرے اعراض ہوکرا قبال ہوا تھا۔

اورسب سے زائد یہ کہ وہ شہدائے معرکہ ہیں۔ نماز غائب جائز مانے والے شہید معرکہ پر نماز ہی نہیں مانے ۔ تو باجماع فریقین صلاۃ جمعتی دعا ہو نالازم ۔ جس طرح خودامام نووی شافعی ، امام قسطلانی شافعی اور امام سیوطی شافعی رحم ہم اللہ تعالی نے صلاۃ علی قبور شہدائے احد میں ذکر فرمایا کہ یہاں صلاۃ جمعتی دعا ہونے پراجماع ہے۔ کسما اثر ناہ فی النهی الحاجز، عالانکہ وہاں توصلی علی اهل احد صلاته علی المیت، ہے یہاں تو اس قدر بھی نہیں۔ وہا بیہ کے بعض جاہلان ہے خرد مثل شوکانی صاحب نیل الاوطار ایسی جگہ اپنی اصول وہا بیہ ہے بعض جاہلان ہے خرد مثل شوکانی صاحب نیل الاوطار ایسی جگہ اپنی اصول

دانی بوں کھو لتے ہیں ۔ کہ صلاۃ جمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے عدول نا جائز۔

اقول: اولاً: ان مجتهد بننے والوں کو اتن خرنہیں کہ حقیقت شرعیہ صلاۃ جمعنی ارکان مخصوصہ ہے۔ یہ معنی نماز جنازہ میں کہاں، کہ اس میں رکوع ہے نہ جود، نہ قر اُت ہے نہ قعود، الثالث عندنا والبواتی اجماعاً۔ لہذا علاء تصریح فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صلاۃ مطلقاً نہیں اور تحقیق یہ ہے کہ وہ وعائے مطلق اور صلاۃ مطلقہ میں برزخ ہے۔ کہ اشار الیہ البحاری فی صحیحه و اطال فیه ۔

۔ لاجرم امام محمود عینی نے تصریح فرمائی کہنماز جنازہ پراطلاق صلاۃ مجازا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے۔ سما ھا صلاۃ لیس فیھا رکوع ولا سجود ۔ا/۲۲ا

#### عدة القارى ميس ب:

لكن التسمية ليست بطريق حقيقة و لابطريق الاشتراك ولكن بطريق المحاز ثانيا: صلاة كي ساتھ جب على فلال مذكور ہوتو ہر گزاس سے حقیقت شرعیه مراد ہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔

### قال الله تبارك و تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيُهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا۔

اللهم! صلوسلم وبارك عليه وعلى آله كما تحب و ترضى -وقال تعالىٰ :صَلِّ عَلَيُهِمُ ، إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنُ لَّهُمُ ،

وقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ـ

اللهم! صل على آل ابي اوفي -

کیااس کے بیمعنی ہیں کہ البی ابی اوفی پر نماز پڑھ، یا ان کا جنازہ پڑھ۔ کیا صلاۃ علیہ، شرع میں جمعنی درود نہیں،ولکن الوها بیۃ قوم لا یعقلون۔ فاوی رضوبیم/22 حدیث فہمی اور تطبیق و توفیق بین الاحادیث کی ایسی نادر مثالیں محدث بریلوی کی تصانیف میں بھری پڑی ہیں۔

الله فقاوی رضویه حصه نهم میں ایک حدیث نقل فر مائی ، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جاور صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم سے مشہور بلکہ متواتر ہے ، حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولاصفر،

چھوت کی بیاری، بدشگونی،الوکا جاہلانہ تصور،اورصفر کی جاہلانہ کارروائی کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کے معارض ہے وہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ سے وہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں:

فر من المجذوم كما تفر من الاسد\_

جذا می سے اس طرح بھا گوجس طرح شیر سے بھا گتے ہو۔ ر

پھراس کے معنی میں متعددا حادیث نقل فر مائیں۔

اس پرامام احمد رضامحدث بریلوی کامحققانه کلام بلاغت نظام ملاحظه کیجئے۔

صحیحین وسنن ابی داؤد وشرح معانی الآثارامام طحاوی وغیر ہامیں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیفر مایا کہ بیاری اڑکر نہیں گئی ، تو ایک باد بیشین نے عرض کی: یارسول اللہ! پھراونٹوں کا کیا حال ہے کہ ریتی میں ہوتے ہیں جیسے ہرن یعنی صاف شفاف بدن ، ایک اونٹ خارش والا آکران میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

فمن اعدى الاول ،اس يهلے كوس كى اوركرلگى\_

احمدومسلم وابوداؤدوابن ماجه کے یہال حدیث ابن عمرے ہارشادفر مایا: ذلکے۔ القدر فمن احرب الاول بیرتقریری باتیں ہیں بھلا پہلے کوئس نے تھجلی لگادی۔

ميهى ارشادا حاديث عبدالله بن مسعود ،عبدالله بن عباس ابوامامه بابلي ،اورعمير بن

سعدرض الله تعالی عنم میں مروی ہوا مدیر شاخیر میں اس توضیح کے ساتھ ہے کہ فرمایا: االے تروا الی البعیر یکون فی الصحراء فیصبح و فی کر کرته اوفی مراق بطنه نکتة من حرب لم تکن قبل ذلك فمن اعدى الاول

کیاد کیھتے نہیں کہ اونٹ جنگل میں ہوتا ہے بعنی الگ تھلگ کہ اس کے پاس کوئی بیار اونٹ نہیں صبح کردیکھوتو اس کے بچے سینے یا پیٹ کی زم جگہ میں تھجلی کا دانہ موجود ہے بھلا اس پہلے کوئس کی اڑ کرلگ گئی۔

حاصل ارشادیہ ہے کہ قطع تسلسل کیلئے ابتداء بغیر دوسرے سے منتقل ہوئے خوداس میں بیاری پیدا ہونے کا مانتالازم ہے۔ تو جحت قاطعہ سے ثابت ہوا کہ بیاری خود بخو دبھی حادث ہوجاتی ہے۔ اور جب بیمسلم تو دوسرے میں انتقال کے سبب پیدا ہونا محض وہم علیل وادعائے ہے دلیل رہا۔

فتاوی رضو میرحصه اول ۲۴۵/۹

اب بتوفيق الله تعالى تحقيق حكم سنع \_

اقول: وبالله التوفیق: احادیث قتم ثانی توایئ افاده میں صاف صرتے ہیں کہ بیاری اڑ
کرنہیں گئی ۔ کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتا ۔ کوئی تندرست بیار کے
قرب واختلاط سے بیار نہیں ہوجاتا ۔ جسے پہلے شروع ہوئی اس کوس کی اڑکر گئی ، ان متواتر و
روشن وظاہرار شادات عالی کوس کریہ خیال کسی طرح گنجائش نہیں پاتا کہ واقع میں تو بیاری اڑکر گئی
ہے گررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جا ہلیت کا وسوسہ اٹھانے کے لئے مطلقا اس کی نفی
فرمائی ہے۔

پھرحضورافدس کی اللہ تعالی علیہ وسلم واجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عملی کارروائی مجذوموں کواپنے ساتھ کھلانا ،ان کا جوٹھا پانی بیناان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر برتن میں رکھنا، فاص ان کے کھانیکی جگہ نوالہ اٹھا کر کھانا ، جہاں منہ لگا کرانہوں نے پانی پیابالفصداس جگہ منہ رکھ کرنوش کرنا ہیاور رہی ہی واضح کررہا ہے کہ عدوی یعنی ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا محض خیال

باطل ہے۔ورندا پے کو بلا کیلئے پیش کرنا شرع ہر گزروانہیں ،رکھتی۔قال الله تعالیٰ ۔

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة \_

آپاینے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

ر ہیں قتم اول (مجذوموں سے دورونفورر ہنے) کی حدیثیں وہ اس درجہ کالیہ صحت پر نہیں جس پراحادیث نفی ہیں۔ ان میں اکثر ضعیف ہیں۔ اور بعض غایت درجہ حسن ہیں صرف حدیث اول کی تھی ہوسکی ہے مگروہی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جو تھی بخاری میں آئی خوداسی میں ابطال عدوی موجود کہ مجذوم سے بھا گواور بیاری اڑ کرنہیں گلتی تو بیہ حدیث خودواضح فرمارہی ہے کہ بھا گئے کا تھم اس وسوسہ اور اندیشہ کی بنا پرنہیں۔

معہذ اصحت میں اس کا پایہ بھی دیگرا حادیث نفی سے گراہوا ہے کہا سے امام بخاری نے مندار وایت نہ کیا بلکہ بطور تعلیق۔

لہذااصلاً کوئی حدیث ثبوت عدوی میں نصنہیں۔ بیتو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ بیاری اڑ کرنہیں لگتی۔اور بیا کیک حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پراڑ کرلگ جاتی ہے۔ بیاری اڑ کرنہیں لگتی۔اور بیا کیک حدیث میں بھی نہیں آیا کہ عادی طور پراڑ کرلگ جاتی ہے۔

ہاں وہ حدیث کہ جذامیوں کی طرف نظر جما کرنہ دیکھوان کی طرف تیز نگاہ نہ کرو۔ صاف پچل رکھتی ہے کہ ادھرزیادہ دیکھنے سے تمہیں گھن آئے گی ،نفرت پیدا ہوگی ،ان مصیبت زدوں کوتم حقیر مجھو گے۔ایک توبیخود حضرت عزت کو پہند نہیں ، پھراس سے ان گرفتاران بلاکو تا حق ایذا ، پہو نچے گی۔اور بیروانہیں۔

قول مشہور و فرہب جمہور و مشرب مسور کہ دوری و فرار کا تھم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط رہا اور معاز اللہ قضا و قدر سے بچھ مرض ات بھی حادث ہوگیا تو ابلیس لعین اسکے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھ بیاری اڑکرلگ گئی۔ اول توبیا کیک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ ای قدر فساد کیلئے کیا کم تھا بچر متواتر حدیثوں میں سن کر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف فرما یا ہے بیاری اڑکر نہیں گئی۔ بیوسوسہ دل میں جمنا سخت خطر ناک اور ہائل ہوگا۔ لہذا ضعیف البہ قین لوگوں کو اپنادین بچانے کیلئے دوری بہتر ہے ہاں ، کامل الایمان وہ کرے جوصدیت اکبرو

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے کیا اور کس قدر مبالغہ کے ساتھ کیا۔ اگر عیاذ أباللہ کچھ حادث ہوتا ان کے خواب میں بھی خیال نہ گزرتا کہ بیعدوائے باطلہ سے پیدا ہوا۔ ان کے دلوں میں کوہ گراں شکوہ سے زیادہ مستقرتھا کہ لسن بصیبنا الا ما کتب اللہ لنا بے تقدیرالہی کچھ نہ ہوسکے گا۔

ای طرف اس قول و فعل حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اپنے ساتھ کھلایا اور کل ثقة بالله و تو کلا علیه فرمایا۔

امام اجل امین ۔امام الفقہاء والمحد ثین ،امام اہل الجرح والتعدیل امام اہل الصحیح و التعلیل ، حدیث و فقہ دنوں کے حاوی سیدنا امام ابوجعفر طحاوی نے شرح معانی الآثار شریف میں دربارہ نفی عدوی احادیث روایت کر کے رہی تفصیل بیان فرمائی۔

بالجملہ مذہب معتدوضیح ورجیح و کینے یہ ہے کہ جذام بھیلی ، چیک ، طاعون وغیر ہااصلا کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہرگز ہرگز اڑ کرنہیں لگتی ، پیمض اوہام بے اصل ہیں۔کوئی وہم پکائے جائے تو بھی اصل بھی ہوجا تا ہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عند ظن عبدی بی ۔

وہ اس دوسرے کی بیاری اسے نہ لگی بلکہ خود اس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پکڑ کرظاہر ہوگئی۔

فیض القدریس ہے:

بل الوهم وحده من اكبر اسبا ب الاصابة

اس کے اور نیز کراہت واذیت وخود بین و تحقیر مجذوم سے بیخے کے واسطے اور اس دور اندیثی سے کہ مبادا اسے کچھ بیدا ہوا اور ابلیس لعین وسوسہ ڈالے کہ دیکھ بیاری اڑکرلگ گئ اور معاذ اللہ اس کی حقانیت اس کے خطرہ میں گزرے گی جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باطل فرما چکے۔ بیاس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورجیم نے ضعیف باللہ بیان مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا۔ ان وجوہ سے شرع حکیم ورجیم نے ضعیف الیقین لوگوں کو حکم استجابی دیا ہے کہ اس سے دور رہیں۔ اور کامل الایمان بندگان خدا کیلئے بچھ

حرج نہیں کہوہ ان سب مفاسد سے باک ہیں۔

خوب سمجھ لیا جائے کہ دور ہونے کا حکم ان حکمتوں کی وجہ سے ہے۔ نہ بیہ کہ معاذ اللہ بیاری اڑ کرلگتی ہے۔اسے تو اللہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ردفر ما چکے جل جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

اقول: پھراز آنجا کہ بیتھم ایک اعتیاطی استجابی ہے واجب نہیں۔ لہذا ہرگز کسی واجب شرعی کا معارضہ نہ کرےگا۔ مثلا معاذ اللہ جے بیعارضہ ہواس کے اولا دوا قارب وزوجہ سب اس احتیاط کے باعث اس سے دور بھا گیں اور اسے تنہاوضا کع چھوڑ جا کیں بیہ ہرگز حلال نہیں۔ بلکہ زوجہ ہرگز اسے ہم بستری سے بھی منع نہیں کر سکتی۔ لہذا ہمارے شیخین مذہب امام اعظم ، وامام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک جذام شو ہرسے عورت کو درخواست فنخ نکاح کا اختیار نہیں۔ یوسف رضی اللہ تعالی عنہ مارکی اعانت اپنے ذمہ پرلازم شیجھتے ہیں۔ اور خداتر سی بندے تو ہر کیاں گا عالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الله الله في من ليس له الا الله\_

اللہ سے ڈوراللہ سے ڈرو،اس کے بارے میں جس کا کوئی نہیں سوااللہ کے۔ لہذاعلماء کا اتفاق ہے کہ مجذوم کے پاس بیٹھنا اٹھنا مباح ہےاوراس کی خدمت گزاری و تیمار داری موجب ثواب۔واللہ تعالی اعلم۔

فتأوى رضوبيه حصهدوم ۲۵۳/۹

اس تفصیل سے جملہ احادیث میں تو فیق وتطبیق بروجہ اتم ظاہر ہوئی اور اصلاً کسی کومجال دم زدن نہر ہی۔واللہ الموفق و ھو۔ولی التو فیق۔

بلاشبدالى تحقيقات عاليه محدث بريلوي كي حصه ہيں۔

اورعلوم وفنون کے بحرمیق سے جواہر عالیہ کو چن چن کرصفحہ قرطاس کی لڑی میں پرودیتا ان کا کمال ہے انکے مولی رب ذوالجلال کا ان پر جودونوال ہے۔ ذلک فیضل الله یو تیه من

### سندات امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سره العزیز قدس سره العزیز

سندفقه مفى:

سند الفقيرفي الفقه المنيرمسلسلا بالحنفية الكرام والمفتين والمصنفين و المشائخ الاعلام

له بحمد الله تعالىٰ طرق كثيرة من اجلها اني ارويه

عن سراج البلاد الحرمية مفتى الحنفية بمكة المحسبة مولينا الشيخ عبد

الرحمن السراج ابن المفتى الاجل مولينا عبد الله السراج

عن مفتى مكة سيدي جمال بن عبد الله بن عمر

عن الشيخ الجليل محمد عابد الانصاري المدني

عن الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين مزجاحي

عن الشيخ عبد التمادر بن خليل

عن الشيخ اسمعيل بن عبد الله الشهير بعلى زاده البخارى

عن العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغنى بن اسمعيل بن عبدالغنى النابلسي ( وهو صاحب الحديقة الندية والمطالب الوفية و التصانيف

الجليلة الزكية )

عن والده مؤلف شرح الدررو الغرر

عن شيخين جليلين احمد الشوبري وحسن الشرنبلالي محشى الدرر

والغرر(وهوصاحب نور الايضاح و شرحيه مراقى الفلاح و امداد الفتاح و التصانيف الملاح) برواية الاول

عن الشيخ عمر بن نجيم صاحب النهر الفائق و الشمس الحانوتي صاحب الفتاوي والشيخ على المقدسي شارح نظم الكنز\_ورواية الثاني

عن الشيخ عبد الله النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بن احمد الحموي و الشيخ احمد المحبى سبعتهم

عن الشيخ احمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوي عن سرى الدين عبد البربن الشحنة شارح الوهبانية

عن الكمال بن الهمام (وهو المحقق حيث اطلق صاحب فتح القدير عن السراج قاري الهداية

عن علام الدين السيرافي

عن السيد جلال الدين الخبازي شارح الهداية

عن الشيخ عبد العزيز البخاري صاحب الكشف والتحقيق

عن جلال الدين كبير

عن الامام عبد الستار بن محمد الكردري

عن الامام برهان الدين صاحب الهداية

عن الامام فخر الاسلام البزدوي

عن شمس الائمة الحلواني

**عن** القاضي ابي على النسفي

عن ابي بكر محمد بن الفضل البخاري

عن الامام ابي عبد الله البزموني

عن عبد الله بن ابي حفص البحاري

عن ابيه احمد بن حفص (وهو الامام الشهير با بي حفص الكبير) عن الامام الحجة ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

عن الامام الاعظم ابي حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم

عن علقمة والا سود

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنهم

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم\_

### سندروايت حديث

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدي السنى الحنفي القادري البركاتي البريلوي غفر الله له وحقق امله

انبأنا المولى عبد الرحمن السراج المكى مفتى بلد الله الحرام ببيته عند باب الصفا لثمان بقين من ذي الحجة سنة خمس و تسعين بعد الالف و المائتين في سائر مروياته الحديثية والفقهية وغير ذلك

عن حجة زمانة جمال بن عبد الله بن عمر المكي

عن الشيخ الاجل عابد السندى

عن عمه محمد حسين الانصارى اجازنى به الشيخ عبد الخالق بن على المزجاجي قرأة على الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي عن احمد النخلي عن محمد الباهلي

عن سالم السنوري عن النجم الغيطي

عن الحافظ زكريا الانصارى

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني

انا به ابو عبد الله الح يري،

انا قوامالدين الاتقاني

انا البرهان احمد بن سعد بن محمد البخاري والحسام السفتاني قالا انبأناحافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري هو حافظ الدين الكسر

انبأنا الامام محمد بن عبد الستار الكردري

انبأنا عمر بن الكريم الورسكي

انا عبد الرحمن بن محمد الكرماني

انا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فخر القضاة الارشابندي

انا عبد الله الزوزني

**انا** ابو زید الدبوسی

انا ابو جعفر الاستروشني

حوانبأنا عاليا باربع درج شيخي و بركتي وولى نعمتي و مولائي وسيدي و ذخرى و سندي ليومي وغدى سيدنا الامام الهمام العارف الاجل العالم الاكمل السيد ال الرسول الاحمدي المارهروي رضى الله تعالىٰ عنه و ارضاه جعل الفردوس متقبله و مثواه لخمس خلت من جمادي الاولىٰ سنة اربع و تسعين بدراه المطهرة بمار هرة المنورة في سائرما يجوزله روايته

عن استاذه عبد العزيز المحدث الدهلوي

عن ابيه عن الشيخ تاج الدين القلعي مفتى الحنيفة

عن الشيخ حسن العجمي

عن الشيخ خير الدين الرملي

عن الشيخ محمد بن سراج الدين الخاتو ني

عن احمد بن الشبلي

عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيض

عن امين الدين يحيى بن محمد الاقصرائي

عن الشيخ محمد بن محمد البخارى الحنفى يعنى سيدى محمد پارسا صاحب فصل الخطاب

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البخاري الطاهري

عن الامام صدر الشريعة يعنى شارح الوقايه

عن حده تاج الشريعة عن والده صدر الشريعة

عن والده جمال الدين المحبوبي

عن محمد بن ابي بكر البخاري عرف بامام زاده

عن شمش الائمة الزر تحرى

عن شمس الائمة الحلواني كلاهما

عن الامام الاجل ابي على النسفي امام الحلواني فقالا

عن ابي على وكذلك عنعن الى نهاية الاسناد

واما استرو شنى فقال

اناابو على الحسين بن خضر النسفى

انا ابو بكر محمد بن الفضل البخارى هو الامام الشهير بالفضل انا ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي يعنى الاستاذ السندموني

انا عبد الله محمد بن ابي حفص الكبير

انا ابی

انا محمد بن الحسن الشيباني

اخبرنا ابو حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم قال كانت الصلوة في العيدين قبل الخطبه ثم يقف الامام على راحلة بعد الصلوة فيدعو ويصلى بغير اذان ولا اقامة ـ ١

# سندحديث مسكسل بالاوليت

الیی حدیث جسکوروایت کرتے وقت راویان حدیث کسی ایک صینے پرمتفق ہوں۔ جیسے تمام راوی 'سمعت'' کہیں یا'' اخرنی'' وغیرہ۔

ای طرح حالات قولیہ میں سے کسی قول پرسب متفق ہوں ، جیسے راوی کہے کہ: سمعت فلانا یقول اشہد باللہ۔ وغیرہ

ایسے بی حالات فعلیہ میں سے کی فعل پر متفق ہوں ، جیسے راوی کہ ، حدث نبی فلان و هنو اخذ بلحیته ، وغیرہ ۔ ان متنول صورتوں میں سند حدیث کو مسلسل کہا جاتا ہے ، اسکے علاوہ اگر راوی "هو اول حدیث سمعته منه ، "پر متفق ہوتو اسکو مسلسل بالا ولیۃ کہتے ہیں ۔ فیل میں امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کی ایسی ہی چند سندیں ذکر کی جاری فرا

بيں-

### سند الحديث المسلسل بالا دلية

له عن شيخنا السيد الاجل رضى الله تعالىٰ عنه طريقان\_ احدهما من جهة الشيخ المحقق مولانا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى \_ و الاخرى مر. جهة الشاه عبد العزيز الدهلوى غفر لهما المولى القوى \_

طريق الشيخ المحقق عبد الحق المحدث قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلوة والسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعين، اما بعد\_

فقدحدثني السيد الامام الهمام قطب الزمان حضرت الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه وارضاه وهو اول حديث سمعه منه قال:

حدثنى السيد السندرحلة زمانة امام اوانه عمى وشيخى و مولائى و مرشدى السيد ال احمد المقلب باجهى ميان صاحب المارهروى قدس الله سره العزيز وهو اول حديث سمعه منه

عن السيد النقى الامام التقى الورع الكامل البارع الفاضل العارف بالله الاحد السيد الشاه حمزة ابن السيد آل محمد البلجرامي الحسيني الواسطى وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثني السيد الطفيل محمد الا ترولوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني السيد السند البارع الاكمل الفضل وحيد زمانه السيد مبارك فخر الدين البلحرامي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعة منه قال

حدثنى الشيخ العالم العامل حاج الحرمين الشريفين استاذى الشيخ ابو الرضابن الشيخ اسمعيل الدهلوى احداحفاد الشيخ عبد الحق الدهلوى سلمه ربه ورحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا جدى و استاذى و شيخى ابو الفضل المحدثين الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة االله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الصالح الموفق عبد الوهاب بن فتح الله البروجى احد فقراء سيدى الشيخ عبد الوهاب المتقى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الشيخ الكبير محمد بن افلح اليمني وهو اول حديث سمعته

منه قال

حدثنا شيخنا الامام وجيه الدين عبد االرحمن بن ابراهيم العلوى وهو اول حديث سمعته منه

ثنى شيخنا الامام شمس الدين السخاوى القاهرى وهو اول حديث سمعته منه

ثنى جماعة كثيرون اجلهم علما و عملا شيخ الاستاذ الحجة الناقد شيخ مشائخ الاسلام حافط العصر الشهاب ابو الفضل احمد بن على العسقلانى عرف با بن حجر رحمه الله تعالى سماعا من لفظه و حفظه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنى به جماعة كثيرون منهم حافظ الوقت الزين ابو الفضل عبد الرحيم بن ا الحسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه ،

20

اخبر ني به عاليا الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد التدمري اجازة وهو اول حديث رويته عنه قال هو والعراقي

حدثنا به الصدر ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم الميدومي اجازة وهو اول حديث قال العراقي سمعته منه وقال التدمري حضرته عنده

ثنا به التحيب ابو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه

ثنا به الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى وهو اول حديث سمعته منه

ثنابه ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملك النیسابوری وهو اول حدیث سمعته منه ثنا به والدي ابو صالح احمد بن عبد الملك الموذن ، هواول حديث سمعته منه

ثنا به ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو اول حديث سمعة منه

ثنابه ابوحامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار وهواول حديث سمعته منه

ثنابه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه ثنابه سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته

عن سفيان

**عن** عمر و بن دينار

عن ابي قابوس مولي عبد الله بن عمرو بن العاص

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنهما ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالىٰ ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

# سندمسكسل بالاوليت

طريق الشاه عبد العزيز الدهلوى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و اله و اصحبه اجمعين ، اما بعد

فقد حدثنى السيد الامام الهمام قبط الزمان حضرة الشيخ رضى الله

تعالىٰ عنه و ارضاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

حدثني استاذي علم المحدثين مولانا عبد العزيز الدهلوي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه

عن ابيه ذي الفضل و الجاه مولانا ولى الله رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثنى السيد عمر من لفظه تجاه قبر النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنى حدى الشيخ عبد الله بن سالم البصرى وهواول الخ قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوى وهو اول حديث سمعناه منه قال

اخبرنا به الشيخ سعيد بن ابراهيم الجزائري المفتى الشهير بقدورة قال وهو حديث سمعته منه قال

اخبرنابه الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى قال وهو اول الخ عن الولى الكامل احمد الحجى الوهراني قال وهو الخ

عن شيخ الاسلام العارف بالله تعالىٰ سيدى ابراهيم التازي قال وهواول الخ، قال

قرائته على المحدث الرباني ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين المراغي قال وهو اول حديث قرائته عليه قال

سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد ا الرحيم بن الحسين العراقي قال و هو اول حديث سمعته منه قال

حدثناابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكرى الميدومي قال وهو الخ، بمثل الحديث سنداً و متنا ً\_

# حديث مسلسل بالاوليت

(جو بہت عالی ہے)

طريق مولانا احمد حسن الصوفى المرادآبادى

قلت ولى في الحديث طريق ثالث عال جدا

حدثنى مولانا الاجل السيد الشاه ابو الحسين احمد النورى نوره الله بنوره المعنوى و الصورى قال

حدثنا افيضل العلماء واورع الاتقياء مولانا احمد حسن الصوفي المراد آبادي رحمة الله تعالىٰ عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حديث الرحمة المسلسل بالاولية الشيخ الناسك احمد بن محمد الدمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو اول حديث سمعته منه بحضرة جمع من اهل العلم قال

ثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز وهو اول حديث سمعته واجازه بحميع مروياته فقال

حدثنا به الشيخ المعمر ابوالخير بن عموس الرشيدى وهواول حديث سمعته منه واجازه بجميع مروياته في ربيع الاول سنة اثنين بعد الالف قال حديث سمعته منه والسلام الشرف زكريا بن محمد الانصارى وهو اول حديث سمعة منه قال

ثنابه خاتمة الحفاظ الشهاب ابو الفضل احمد بن على بن حجرالعسقلاني وهو اول حديث سمعته منه قال

اخبرنا به الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه ( الى آخر الحديث سنداًو متناً)

# ججة الاسلام علامه محمد حامد رضابر بلوي

ولا دت: آپ کی ولا دت باسعادت شہر بر ملی میں ماہ رہیج الاول ۱۲۹۲ھ/مئی ۱۸۷۵ء کو ہوئی۔خاندانی دستور کے مطابق''محمہ''نام پر عقیقہ ہوااور بیہی آپ کا تاریخی نام بھی ہو گیا ،عرفی نام حامد رضا تجویز ہوا ،اورلقب ججۃ الاسلام ہے۔

آپ حسن سیرت اور جمال صورت دونوں کے جامع تھے، اپنے عہد کے بے نظیر مدرس ، محدث اور مفسر تھے، عربی ادب میں انفرادی حیثیت کے مالک، اور شعروادب میں پاکیزہ ذوق رکھتے تھے، اپنے اسلاف اور آباء واجداد کے کامل واکمل نمونہ تھے، بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت آپ کا شعار دائم تھا۔

ز ہروتقوی، تو کل واستغناء میں امتیازی شان کے مالک اور اخلاق وکر دار کے باوشاہ

حسن صورت: ہندوستان کے اکابر علماء کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہوں نے ججۃ الاسلام سے زیادہ حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ پھراس پرلباس کی سج دھج مزید برآں تھی۔جولباس بھی آپ زیب تن فرماتے وہ بھی آپ کے جمال سے جگمگااٹھتا۔جس مقام سے گزرہوتا تو لوگ حسن صوری دیکھ کرانگشت بدنداں رہ جاتے اور سارا ماحول غز لخواں ہوتا۔

ع دم میں جب تک دم ہے دیکھا کیجئے حسن سیرت: آپ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے،متواضع اورخلیق اور بلند پایہ کردارر کھتے تھے۔

شب براُت آتی تو سب سے معافی مانگتے حتی کہ چھوٹے بڑے اور خاد ماؤں اور

خادموں اور مریدوں سے بھی فرماتے کہ اگر میر کی طرف سے کوئی بات ہوگئی ہوتو معاف کردواور کسی کاحق رہ گیا ہوتو بتادو۔ آپ " الحب فی الله و البغض فی الله " اور اشداء علی الکفار ورحماء بینهم " کی جیتی جاگی تصویر تھے، آپ اپنے شاگردوں اور مریدوں سے بھی بوے لطف وکرم اور محبت سے بیش آتے تھے۔ اور ہر مریداور شاگردی سی جھتا تھا کہ ای سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ لمبسفر سے ہریلی واپس ہوئے۔ ابھی گھر پراتر ہے بھی نہ تھے اور تا نگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہاری پور ہریلی کے ایک شخص نے جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوتھا آپ سے عرض کیا کہ حضور روز ہی آ کردیکھ جا تا ہوں لیکن چونکہ حضور سفر پر تھے اس لئے دولت کدنے پر معلوم کر کے ناامیدلوٹ جا تا تھا ، میر سے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بھار ہیں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی بڑی تمنا ہے کہ کی صورت اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا نگہ رکوا کرای پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنے جھوٹے صاحبز او نے تعمانی میاں صاحب کوآ واز دی اور کہا سامان اتر واؤ

میں بیار کی عیادت کر کے ابھی آتا ہوں۔ اور آپ فوراا پنے مرید کی عیادت کیلئے چلے گئے۔

بنارس کے ایک مرید آپ کے بہت منہ چڑھے تھے اور آپ سے بے بناہ عقیدت بھی رکھتے تھے، اور محبت بھی کرتے تھے، ایک بارانہوں نے دعوت کی، مریدوں میں گھرے رہنے کے سبب آپ ان کے یہاں وقت سے کھانے میں نہ بھنچ سکے ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ بہو نچے تو گھر میں تالالگا کر اور بچوں کولیکر کہیں چلے گئے۔ جب ان کے مکان پر بہو نچے تو دیکھا کہ تالا بند ہے، مسکراتے ہوئے لوٹ آئے، بعد میں ملاقات ہونے پر انہوں نے ناراضگی بھی ظاہر کی اور دو مجھنے کی وجہ بھی بتائی ۔ آپ نے بجائے ان پر ناراض ہونے یا اسے اپنی ہتک بچھنے کے ان پر ناراض ہونے یا اسے اپنی ہتک بچھنے کے انہیں الٹا منایا اور دلجوئی کی۔

آپ خلفائے اعلیٰ حضرت اور آپنے ہم عصرعلماء سے نہ صرف محبت کر تے تھے بلکہ ان کا احتر ام بھی کرتے تھے جبکہ بیشتر آپ سے عمراورعلم وفضل میں چھوٹے اور کم پاپیے کے تھے، سادات کرام خصوصاً مار ہرہ مطہرہ کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے تھے اور آقاؤں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔

طالب علمی کے زمانہ میں شب وروز مطالعہ و مذاکرۃ جاری رہا۔اور ۱۹ ارسال کی عمر شریف ۱۱۳۱۱ھ/۱۸۹۴ میں فارغ انتحصیل ہوئے جب فارغ ہوئے تو والد ماجدا مام احمد رضانے فرمایا۔ان جبیباعالم اودھ میں نہیں۔

فراغت کے بعد مسلسل ۱۵ ارسال ۱۳۲۹ ہے کہ والد ماجد کی خدمت میں حاضر رہے اور تصنیف وتالیف، فتوی نولی اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت دین فرمائی۔ تصنیف وتالیف، فتوی نولی اور دیگر مضامین عالیہ سے خدمت دین فرمائی۔ اجازت و خلافت: نور الکاملین خلاصة الواصلین سیدیا حضرت مولایا الشاہ ابوالحسین احمد

نوری مار ہروی قدس سرہ ہے آپ کوخلافت واجازت حاصل تھی ،اور پھر آپ کے عکم سے امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی جمتہ الاسلام کو جملہ علوم ، اذ کار واشغال ،اوراد واعمال کی اجازت ہے

نوازابه

### علم فضل:

آپائے علم وضل کے اعتبار سے بلاشبہ تائب امام ائر رضا تھے، اہل علم میں آپ کی مقبولیت صرف بوے باپ کے بیٹے ہونے کی حثیت سے نہیں بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ وہ علوم دینے یہ خیر یہ سے بیل بلکہ اس بنیاد پر بھی تھی کہ وہ علوم عقلیہ ونقلیہ میں دینڈگاہ کامل حاصل تھی تھے اور ایک عرصہ تک آپ نے منظر اسلام میں درس دیا ہفسیر وحدیث، فقہ واصول اور کلام ومنطق وغیر ہا میں آپ کو ید طولی حاصل تھا، بالخصوص آپ کا درس بیضاوی، شرح عقائد اور شرح جمعنی بہت مشہور تھا۔ حج و زیارت کی سعادت حج و زیارت کی سعادت حاصل کی ، اور اپنی والدہ ماجدہ ، نیز عم محترم حضرت مولا نامجمد رضا خانصا حب کے ساتھ روانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر میں امام احمد رضا جھائی تک آپ کے ساتھ دوانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر میں امام احمد رضا جھائی تک آپ کے ساتھ دوانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر میں امام احمد رضا جھائی تک آپ کے ساتھ در ہے۔

امام احمد رضا جھانسی ہے واپس تشریف لے آئے لیکن گھر آ کرایک اضطرابی کیفیت طاری تھی ، آخر کار والدہ ماجدہ ہے اجازت کیکرخود بھی روانہ ہو گئے اور بمبئی ہے سب کے ساتھ

ان کوبیان فرمایا ہے۔ مخضرابوں ہے۔ حرم مکہ کے پہلے روز کی حاضری کا ذکراس طرح فرمایا۔
پہلے روز جو حاضر ہوا تو حامد رضا ساتھ تھے۔ محافظ کتب حرم ایک وجیہہ وجمیل عالم نبیل
مولانا سیدا ساعیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ حضرت مولانا موصوف سے پچھ کتابیں
مطالعہ کیلئے نکلوا کیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسکلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی کیسی؟
مولانا نے فرمایا یہاں کے علماء نے جواز کا حکم دیا ہے۔ حامد رضا خال سے اس بارے میں گفتگوہو

رہی تھی ، مجھ سے استفسار ہوا۔ میں نے کہا خلاف مذہب ہے۔مولاناسید صاحب نے ایک متداول کتاب کا نام لیا کہ اس میں جواز کوعلیہ الفتوی لکھا ہے۔ میں نے کہا کمکن ہے روایت

جواز ہو مگر علیہ الفتوی ہرگز نہ ہوگا۔وہ کتاب لے آئے اور مسئلہ نکلا اور اس صورت سے نکلا جو فقیر

نے گزارش کی تھی۔علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا۔حضرت مولا نانے کان میں جھک کر مجھے بوچھا کہ ہیہ

کون ہیں؟ اور حامد رضا کو بھی نہ جانتے تھے مگراس وفت گفتگوانہیں سے ہور ہی تھی۔لہذاان سے

پوچھا۔انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے ہی حضرت مولا نا وہاں سے اٹھ کر بے تا بانہ دوڑتے

ہوئے آ کرفقیر سے لیٹ گئے۔(الملفوظ ص•ا،اا،جلددوم)

امام احمد رضائے حضور وہ بھی ایک بھی عالم بیل محافظ کتب حرم سیدمحمد اساعیل سے رمی قبل زوال کے عدم جواز پر حضرت حجۃ الاسلام نے ضیح عربی میں گفتگو کاحق اداکر دیا اور 'الـولد سر لابیہ ''کا وہ ثاندار مظاہرہ پہلی بارحرم مکہ میں کیا کہ معاصر علماء کا یہ قول فیصل قرار پایا۔ ''اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کے بعد اگر واقعی کوئی عالم اور ادیب تھے تو وہ حضرت

جة الاسلام مولانا حامد رضا خال تھے۔"

(مولا ناحسنين رضا خال خلفيهُ الليضر ت كاارشاد)

امام احمد رضا قدِس سره کابید دوسراج مبارک تھا ، اچا تک اس جج کیلئے جانا اور حکمت الہیہ کاراز کھلنایوں بیان فرماتے ہیں: مجھے دیکھا اور فرمایا'' تیرا آنا اللہ کی رحمت تھا ور نہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کا فتوی یہاں سے جا چکتا'' میں حمہ بجالا یا اور فرودگاہ پرواپس آیا۔مولا ناسے مقام قیام کا کوئی تذکرہ نہ آیا تھا۔اب وہ فقیر کے پاس تشریف لا ناجا ہتے ہیں اور جج کا ہنگامہاور جائے قیام نامعلوم۔

آخر خیال فرمایا کہ ضرور کتب خانے میں آیا کرتا ہوگا۔ ۲۵ رز والحجہ ۱۳۲۳ھ کی تاریخ ہو بعد نماز عصر کتب خانے کی سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں ، پیچھے سے ایک آ ہٹ معلوم ہوئی دیکھا تو حضرت مولانا شخ صالح کمال ہیں۔ بعد سلام ومصافحہ کتب خانے میں جا کر بیٹھے، وہاں حضرت مولانا سیداسا عیل اور ان کے نو جوان سعیدر شید بھائی سید مصطفیٰ ان کے والد ماجد سید خلیل اور بعض حضرت جن کے اس وقت نام یا ذہیں تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا شخ صالح کمال نے جس سے ایک پر چہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق پانچ سوال تھ (وہی سوال جن کا جواب مولانا فیشر کے بعد چاک فرما دیا تھا) مجھ سے فرمایا: یہ سوال وہا ہیہ نے حضرت میں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید مصطفیٰ سے سیدنا کے ذریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید میں سیدنا کے دریعہ سے بیش کے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید کی سید کی سید سید کی سید کی سید کی میں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔ میں نے سید کی سید کی

گزارش کی کمقلم دوات دیجئے ۔ حضرت مولانا شیخ کمال ومولانا سیداساعیل ومولانا سیدخلیل سب اکابر نے کہ تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا فوری جواب نہیں چاہتے بلکہ ایسا جواب کہ خبیثوں کے دانت کھٹے ہوں۔ میں نے عرض کی: کہ اس کیلئے قدر ہے مہلت چاہیئے ۔ دوگھڑی دن باتی ہے اس میں کیا ہوسکتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا کل سہ شنبہ، پرسوں چہار شنبہ ہے۔ ان دوروز میں ہو کہ پنجشنبہ کو مجھل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دول۔ میں نے اپنچ رب کی عنایت اوراپ نی جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعانت پر بھروسہ کر کے دعدہ کو لیا اور شان الہی کہ دوسر ہے ہی دن بخار نے پھر عود کیا ۔ ای صالت میں رسالہ تصنیف کرتا اور عامد رضا خاں تبیض کرتے ۔ چہار شنبہ کے دن کا بڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل گیا اور بخار ساتھ عامد رضا خاں تبیض کرتے ۔ چہار شنبہ کے دن کا بڑا حصہ یوں بالکل خالی نکل گیا اور بخار ساتھ ہے بقیہ دن میں اور بعد عشا پیفضل البی وعنایت رسالت بنا ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کہ تاب کی شخص سب پوری کرادی'' اللہ و لة المسکیة بالمادة الغیبیة " ان کا تاریخی نام ہوا اور پخشنبہ کی ضبح ہی کو حضرت مولانا شخ صالح کمال کی خدمت میں پہو نچادی گئی ۔

(المملفوظ خارا ایا ایم عالی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کھڑے ہی کو حضرت مولانا شخ صالح کمال کی خدمت میں پہو نچادی گئی ۔

(المملفوظ خارا ایم کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کو کھڑے کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کو کھڑے ہی کو حضرت مولانا شخص کہ کہ کا کہ کا کہ کو کھڑے کہ کہ کا کہ کو کھڑے کی کو حضرت میں پہو نچادی گئی ۔

(المملفوظ خارا کا 17 ایم کا کو کھڑے کیا کہ کا کہ کا کہ کو کھڑے کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کو کھڑے کا کہ کا کہ کی کو کھڑے کی کو حضرت مولانا شخص کی کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کیا کہ کو کھڑے کی کو کھڑے کیا کہ کا کہ کی کو کھڑے کیا کہ کا کہ کو کو کھڑے کی کو کھڑے کے کہ کو کھڑے کی کو کھڑے کی کو کھڑے کی کو کی کو کو کی کو کھڑے کا کہ کو کھڑے کی کو کھڑے کا کھڑے کی کو ک

ججۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علمی شاہ کار کے منصرتہ ہور پرآنے کا ایک اہم سبب ہیں۔ پوری کتاب کی تبیض آپ ہی نے فرمائی۔ پھرامام احمد رضا کے حکم سے اس برتمہید قلم بیں ۔ پوری کتاب کی تبیض آپ ہی نے فرمائی ۔ پھرامام احمد رضا کے حکم سے اس برتمہید قلم برداشتہ تحریر کی جسے امام احمد رضانے بہت پسند فرمایا۔

تمہید میں ججۃ الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چندسطور میں پیش کردیا ہے۔اس کے بعد آپ نے الدولۃ المکیۃ کا از اول تا آخر ترجمہ فر مایا۔ جو آپ کی دونوں زبانوں پر قدرت کا مظہر ہے۔

ترجمہ پڑھ کراصل کتاب کا گمان ہوتا ہے اور مزید خوبی ہیہ ہے کہ نثر کا ترجمہ نثر میں ہے اور نظم کانظم میں ہے۔

اس كے علاوہ' الا جازت المتينه تعلماء بكة والمدنية "راور' كفل الفقيه الفاہم في احكام قرطاس الدراہم" بربھی آپ نے تمہيديں تحرير فرمائيں جو آپ كى عربی دانی كا منه بولتا

تبوت ہیں۔

دار العلوم منظر اسلام كا اہتمام: اس دار العلوم كا جب قيام عمل ميں آيا توسب ہے پہلے اس كا اہتمام آپ كے محترم استاذ زمن حضرت مولاناحسن رضا خاں صاحب قبله عليه الرحمة كے سپر دہوا۔ جب آپ كا وصال ۱۳۲۱ هيں ہوگيا تومستقل اس كا اہتمام ججة الاسلام كے سپر دكر ديا جو آج بھی ان كی اولا دميں چلا آر ہاہے۔

آپ کے زمانہ میں دارلعلوم منظراسلام نقطۂ عروج پر تھااور اس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک۔۱۳۵۳ھ/۱۹۳۹ء کے سالانہ اجلاس میں بیں طلبہ فارغ انتحصیل ہوئے تھے جواس زمانہ کے لحاظ سے ایک خاصی تعدادتھی۔

اسفار: آپ امام احمد رضا کی معیت میں سفر جج وزیارت تو کیا ہی تھالیکن دوسرے اہم مواقع پر بھی آپ امام احمد رضا کے ساتھ رہے۔ ندوہ کے رد میں ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء میں جلسہ" دربار حق و صدافت" پٹنہ میں منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے سیڑوں علماء ربانیین جمع ہوئے تھے۔ اس وقت ججۃ الاسلام بھی امام احمد رضا کے ساتھ تھے۔

۱۳۲۲ه/۱۹۰۵ء میں سفر جبل پور کے لئے جب امام احمد رضا تشریف لے گئے تو بھی آپ ساتھ تھے۔

ان اسفار کے علاوہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے امام احمد رضا قدس سرہ کے وصال کے بعد متحدہ ہندوستان میں کئے۔ پوری زندگی ملی ومسلکی خدمات کی گئن سینہ میں موجزن رہی ،سفر لکھنو اور سفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں ہیں جن میں آپ نے حق و باطل کے درمیان خطامتیاز کھینچ دیا تھا۔

# مشاهيرتلامذه

حضرت علامه حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خاں برا در اصغر و صاحب سجادہ امام احمد رضا۔ علامه مولا ناحسنین رضاخال بریلوی، خلبفهٔ امام احمد رضا شاه عبد الکریم صاحب تاجی ناگپوری پیرومرشد با باذبین شاه تاجی، مدفون کراچی شاه عبد الکریم صاحب تاجی ناگپوری پیرومرشد با باذبین شاه تاجی، مدفون کراچی

مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلهری، مدیر شهیر ما مهنامه یا دگار رضا بریلی ـ محدث أعظم پاکستان مولا نامحمد سر داراحمد شیخ الحدیث جامعه رضویه منظراسلام لاکل پور پاکستان ـ پاکستان ـ

۱۳۸۲ه مولا نامحمه عبدالغفور هزاروی شیخ القرآن ومعقول ومنقول ،خطیب شعله بیان ،وزیرآ باد

باکتان۔

مولا نامفتی عبدالحمید قادری

مفسراعظم مندمولا نامحمدابرا هميم رضاخال جيلاني ميال ،فرزندا كبر ٢٥٥٥ ه

مولا ناشاه رفافت حسین مفتی اعظم کا نپور، امین شریعت ،صوبه بهارم

مولا ناغلام جيلاني ، مانسهره پاکستان

صدرالمدرسين جامع معقول ومنقول مولا ناغلام جيلاني أعظمي

مولا ناتقتر علیخال رضوی سابق مهتم دارالعلوم منظراسلالم بریلی شریف ۴۰۰۳ ه

مولا نامحمطی آنولوی حامدی نائب مدیر ما منامه یادگار رضا

مولانا قارى غلام محى الدين بلدواني نيني تال

# مشاهيرخلفاء

ا۔ مولا ناظہیرالحن اعظمی مدفون اودے پور

۲- مولانا حافظ محمر ميال صاحب اشرفي رضوي عليم آباد ضلع در بهنگه بهار

1900/0100

س- مولاناعنایت محمد خان غوری فیروز بوری

| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                    | مولا نامفتی ابرارحسن صدیقی تلهری مدفون صلع شاهجهاں پور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -4   |
| ١٩٥١/١٥١٠          | مولانا ولى الرحمٰن بو كھر برورى مظفر بورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _۵   |
| ,1907/17ZD         | مولا ناحما درضا خان نعمانی میاں بریلی خلف اصغرمد فون کراچی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _4   |
| 1940/01EZ9         | مولانا قارى احمرحسين فيروز بورى مدفون تجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _4   |
|                    | مولا ناسردارولی خان عرف عزومیان بریلوی مدفون ملتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _^   |
| +1941/117A+        | مولا ناحشمت علی خال ککھنوی ، پیلی بھیتی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _9   |
| 1941/61170         | مولا ناسيدا بوالحسنات محمراحمرالوري مدفون درباردا تالا هور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _1•  |
| =1947/01TAT        | محدث اعظم بإكستان مولا ناسر داراحمد لائل بورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _11  |
| م ۱۹۲۳ ۱۳۸۳ و ۱۹۲۳ | اجمل العلمامولا ناشاه مفتى محمراجمل سنبهلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _11  |
|                    | مولا نامحمدابرا ہیم رضا خال جیلانی میاں صاحب سجادہ خلف اکبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -ا۳  |
| م٠٩٣١٥٠            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -۱۳  |
| 1924/21494         | The same of the sa | _10  |
| م ۱۰۰۱ هم ۱۸۹۱ء    | مجامدملت مولانا شاه محمر حبيب الرحمن قادري دهام نكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _14  |
| 1917 610-5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _14  |
| ١٩٨٢/٥١٣٠٣         | . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _11  |
| ים מיום אות וו     | The second secon | _19  |
| م ۱۹۸۳/۵۱۳۰۵       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _٢٠  |
| 1917/2100-00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _11  |
| 1                  | مولا نارضی احمه ما ہررضوی مدھو بنی بہار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ ۲۲ |
|                    | مولا ناشاه ابوسهيل انيس عالم امين شريعت بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _٢٣  |
|                    | مولانا قاضي فضل كريم قاضي شريعت بهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ ٢٣ |
| שרייום/דייום       | مولانا قاضی فضل کریم قاضی شریعت بهار<br>شیخ الحدیث مولانا عبدالمصطفی اعظمی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _10  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| 1/17                                   |                                                | 236.280 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| ریلوی مدفون پیرجو گوٹھ سند ہر          | يا د گارسلف مولا نا الحاج تقترس على خال رضوى ب | _۲4     |
| نی وسر براه سی رضوی سوسائٹی انٹر بیشنل | مولا نامحدا براهيم خوشتر صديقي قادري رضوي با   | _12     |
|                                        | مولا نامفتی ظفرعلی نعمانی کراچی ۔              | _٢٨     |
| -                                      | مولا ناسيدمحمعلى اجميري مقيم حيدرآ باد _سندھ۔  | _19     |
|                                        | مولا نامحم على آنولوى                          | _٣•     |
|                                        | تصانف                                          |         |
|                                        | مجموعه فتاوي قلمي                              | ا۔      |
| (01710)                                | الصارم الرباني على اسراف القادياني             | _r      |
|                                        | نعتيه ديوان                                    | _٣      |
| 19.0/012                               | تمهيداورتر جمهالدولية المكية                   | ٦٣      |
| +19+4/01mm                             | تمهيدالا جازت المتينه لعلماء بكة والمدينة      | ۵_      |
| DITT.                                  | تمهيد كفل الفقيه الفاهم                        | _4      |
| ITTA                                   | تاریخی نام،خطبهالوظیفة الکریمه                 | _4      |
|                                        | سدالفرار                                       | _^      |
| 1917/0177                              | سلامة الله لابل السنة من سبيل العنا دوالفتئة   | _9      |
|                                        | حاشيبه ملاجلال قلمى                            | _1•     |
| 19.0/012                               | كنزالمصلى برحاشيه                              | _11     |
| 1910/01rr                              | اجلى انو ارالرضا                               | _11     |
|                                        | ا ثارالمبتدعين لهدم حبل الله المتين            | ۱۳      |
|                                        | وقابيا بل سنت،                                 | ١٣      |
|                                        |                                                |         |

## وصال

آپ کار جمادی الا ولی ۱۳۲۲ همطابق ۲۲ مئی ۱۹۴۳ء بعمر ۲۰ سال عین حالت نماز میں دوران تشهد دس بحکر ۴۵ منٹ پراینے خالق حقیقی سے جاملے اناللہ وانا الیہ راجعون۔

# اولا دامجاد

حضور ججة الاسلام قدس سره کے دوصا جزاد ہے اور جارصا جزادیاں تھی ،صاحبز اگان

(۱) مفسراعظم ہندحضرت مولا ناابراہیم رضا خاں جیلاتی میاں

(٢) حضرت مولا ناحمادرضا خال نعماتی میاں۔

رحمة اللدتعالى عليهارحمة واسعة

# حضورمفتى اعظم هندعلامه مصطفيٰ رضاخال بريلوي

ولا دت: مرجع العلماء والفقهاء سيدى حضور مفتى أعظم مند حضرت علامه شاه محمد مصطفىٰ رضا صاحب قبله نورالله مرقده كى ولا دت باسعادت ٢٢٠رذ والحجه ١٣١ه هروز جمعه مجمع صادق كے وقت بريلى شريف ميں ہوئى۔

پیدائشی نام'' محم''عرف''مصطفیٰ رضا''ہے۔مرشد برحق حضرت شاہ ابوالحسین نوری قدس سرہ العزیز نے آل الرحمٰن ابوالبر کات نام تجویز فر مایا اور چھہ ماہ کی عمر میں بر یلی شریف تشریف لاکر جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت وخلافت عطافر مائی اور ساتھ ہی امام احمد رضاقد س سرہ کو یہ بشارت عظمٰی سنائی کہ یہ بچہ دین وملت کی بڑی خدمت کرے گااور مخلوق خدا کواس کی ذات سے بہت فیض بہو نچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے۔

حصول علم بخن آموزی کے منزل طے کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کا با قاعدہ آغاز ہوااور آپ نے جملہ علوم وفنون اپنے والد ماجد سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ ۔ برادرا کبر ججة الاسلام حضرت علامہ شاہ محمد حامد رضا خال صاحب علیہ الرحمة والرضوان ۔ استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم الهی منگلوری ۔ شخ العلماء علامہ شاہ سید بشیر احمالی گڑھی ۔ شمس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروقی رامپوری سے حاصل کئے اور ۱۸ ارسال کی عمر میں تقریباً چالیس علوم وفنون حاصل کرکے سند فراغت حاصل کی۔

تدرئیں: فراغت کے بعد جامعہ رضوبہ منظر اسلام بریلی شریف ہی میں مند تدریس کو رونق بخشی۔ بقریباتمیں سال تک علم و حکمت کے دریا بہائے۔ برصغیریاک و ہندگی اکثر درسگاہیں آپ کے تلاغہ و مستفیدین سے مالا مال ہیں۔ درس ا فتأء: فن افتاء كي مثالي تعليم كاخا كه خود تلامذه بي كي زباني سنئے۔

نائب مفتى اعظم حضرت مفتى محدشريف الحق امجدى عليه الرحمة فرماتے بين:

میں گیارہ سال تین ماہ خدمت میں رہا، اس مدت میں چوہیں ہزار مسائل کھے جن میں کم از کم دس ہزارہ ہیں جن پر حضور مفتی اعظم کی تھیج وتصدیق ہے۔ میں گھسا پٹانہیں، بہت سوچ سمجھ کر جانچ تول کر مسئلہ لکھتا تھا، مگر واہ رے مفتی اعظم اگر ذرا بھی غلطی ہے، یا لوچ ہے، یا بر ربطی ہے، یا تبعیر نامناسب ہے، یا سوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کمی بیشی ہے، یا کہیں سے کوئی غلط نہی کا ذرا سابھی اندیشہ ہے تو فوراً اس پر تنبیہ فرماتے اور مناسب اصلاح فرماتے۔ یعد تقید کے بعد تقید آسان ہے مگر اصلاح دشوار، مگر ستر سالہ مفتی اعظم کا و ماغ اور علم ایسا جوان تھا کہ تقید کے بعد فوراً اصلاح فرماد ہے اور ایسی اصلاح کہ پھر قلم ٹوٹ کررہ جاتا۔ بار ہاایسا ہوتا کہ تھم کی تائید میں کہیں عبارت سے تائید لاتا کہیں عبارت نے میں اپنی صواب دید سے تھم کھو دیتا۔ بھی دور در از کی عبارت سے تائید لاتا گرمفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جو دار الافقاء میں نہیں زبانی کھواد ہے۔ میں جیران رہ جاتا گرمفتی اعظم ان کتابوں کی عبارت جو دار الافقاء میں نہیں نہیں ذبانی کھواد ہے۔ میں جیران رہ جاتا گیار ہیں۔

مفتى محمطيع الرحمٰن صاحب پورنوى رقمطراز ہيں:

آپ درس افتاء میں محض نفس تھم سے آگاہ ہیں فرماتے بلکہ اس کے مالہ و ماعلیہ کے تمام نشیب و فراز ذہن نشین کراتے ، پہلے آیات واحادیث سے استدلال فرماتے ، پھراصول فقہ سے اس کی تائید دکھاتے اور پھر قواعد کلیہ کی روشی میں اس کا جائزہ لے کر کتب فقہ سے جزئیات پیش ، فرماتے ۔ وغیرہ فرماتے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

بیاقتباس آپ کی شان فقاهت اور کمال تبحر کا بین ثبوت اور اس بات کاروش بیان ہیں که آپ مفتی ہی نہیں بلکہ مفتی ساز اور فقیہ ہی نہیں بلکہ فقیہ النفس تھے۔ مجامدانہ زندگی:

آپ کی ۹۲ سالہ حیات مبارکہ میں زندگی کے مختلف موڑ آئے۔ مجھی شدھی تحریک کا قلع

قع کرنے کیلئے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فرمائی اور باطل پرستوں سے پنجہ آزمائی كيليئ سركفن بانده كرميدان خارزار مين كود پڑے، لا كھوں انسانوں كوكلمه بڑھايا اور بے شار مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فر مائی۔ قیام پاکستان کے نعرے اور خلافت تمیٹی کی آوازیں بھی آپ کے دور میں آتھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئیں نسبندی کا طوفان بلاخیر آپ کے آخری دور میں رونما ہو اور بوے بوے ثابت قدم متزلزل ہو گئے کیکن ہر دور میں آپ استقامت فی الدین کاجبل عظیم بن کران حوادث زمانه کامقابله خنده پیشانی سے فرماتے رہے۔ آپ نے اس دور پرفتن میں نسبندی کی حرمت کا فتوی صادر فرمایا جبکه عموما دین

ادارے خاموش تھے، یا چرجواز کافتوی دے چکے تھے۔

وصال:٣٠٦مر الحرام٢٠٠١ هـ ١١١ رنومبر ١٩٨١، بده كادن گز اركرشب ميں اربح كرجاليس منك پر ۹۲ سال کی عمر شریف میں وصال فرمایا اور جمعہ کی نماز کے بعد لاکھوں افراد نے نماز جنازہ اسلامیکا کج کے وسیع میدان میں اداکی اور امام احمد رضا کے پہلومیں وفن کردیا گیا۔ عبادت وریاضت: سفروحضر هرموقع پربهی آپ کی نماز پنجگانه قضانهیں هوتی تھی، ہرنماز وقت پرادا فرماتے، سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن حضرت بوری حیات مبار کہ اس پر عامل رہے۔اس سلسلہ میں چیٹم وید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی ادا لیکی و اہتمام کیلئےٹرین چھوٹنے کی بھی پرواہبیں فرماتے تھے،خودنمازادا کرتے اورساتھیوں کو بھی سخت

زیارت حرمین شریقین: آپ نے تقسیم ہندہے پہلے دومرتبہ جج وزیارت کیلئے سفر فر مایا،اس کے بعد تیسری مرتبہ ۱۹۷۱ھ/۱۹۷۱ء میں جب کہ فوٹولازم ہو چکاتھالیکن آپ اپنی حزم واحتیاط پر قائم رہےلہذا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ضروری پابندیوں سے سنٹنی قرار دے دیا گیااورآ پ جج و زیارت کی سعادت سے سر فراز ہوئے

فتوى نويى كى مدت:

آپ کے خاندان کا پیطرہ امتیاز رہا ہے کہ تقریباڈ پڑھ سوسال سے فتوی نویسی کا گراں

قدر فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ۱۸۳۱ ھیں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حدامحدامام العلماء حضرت مفتی رضاعلی خال صاحب قدس سرہ نے ہریلی کی سرز مین پر مندا فقاء کی بنیا در کھی ، پھر اعلیٰ حضرت کے والد ماجدعلامہ مفتی نقی علی خال صاحب قدس سرہ نے بیفریضہ انجام دیا اور متحدہ پاک و ہند کے جلیل القدر علماء میں آپ کو سرفہرست مقام حاصل تھا ، ان کے بعد امام احمد رضا قد س سرہ نے تقریبا نصف صدی تک علوم و معارف کے دریا بہائے اور فضل و کمال کے ایسے جو ہر دکھائے کہ ندہی نہیں بلکہ فقہائے حرمین طیبین سے بھی خراج شخسین وصول کیا اور سب نے بالا تفاق چود ہویں صدی کا مجد داعظم شلیم کیا۔

آپ کے وصال اقدی کے بعد آپ کے فرزندا کبر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زینت بخشی اور پھر با قاعدہ سیدنا حضور مفتی اعظم کو بیعہدہ تفویض ہوا جس کا آغاز خودا مام احمد رضا کی حیات طیبہ ہی میں ہو چکا تھا۔

آپ نے مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتوی نوعمری کے زمانے میں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کئے تحریر فرمایا: تو اس سے متاثر ہوکرامام احمد رضانے فتوی نولی کی عام اجازت فرمادی اور مہر بھی بنوا کر مرحمت فرمائی جس پر بیاعبارت کندہ تھی'' ابوالبر کا یہ محی الدین جیلانی آل الرحمٰن محمدع فی رضا''

رہ مہر دین شعور کی سند اور اصابت فکر کا اعلان تھی۔ بلکہ خود امام احمد رضانے جب پورے ہندوستان کے لئے دارالقصناء شرعی کا قیام فر مایا تو قاضی ومفتی کا منصب صدرالشریعہ ہفتی اعظم اور بر ہان الحق جبل پوری قدر کا اسرار ہم کوعطافر مایا۔

غرضکہ آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فآوی لکھے۔اہل ہندہ پاک
اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے اور ہر پیدا ہونے والے مسئلہ
میں فیصلہ کے لئے نگا ہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔آپ کے فقاوی کا وہ ذخیرہ محفوظ نہرہ سکا
ورنہ آج وہ اپنی ضخانت ومجلدات کے اعتبار سے دوسرا فقاوی رضویہ ہوتا۔

مقتل كذب وكيد

مقتل اكذب و اجهل

\_9

-10

(1mm)

(ITTT)

|            | تصنيفات وترنيبات                                                       |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| تے ہیں حق  | آپ کی تصانف علم و تحقیق کا منارهٔ ہدایت ہیں ۔جس موضوع پر قلم اٹھا۔     |          |
| نے آپ کی   | وا فرماتے ہیں ، فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ ۔  | تحقيق او |
|            | ، کا تعارف تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہدیئہ قارئین ہے۔                |          |
|            | المكرمة النبوية في الفتاوي المصطفويه (فأوى مصطفوي)                     | _        |
| ) ہوا تھا۔ | یہ پہلے تین حصوں میں عالی جناب قربان علی صاحب کے اہتمام میں شالع       |          |
| ی جمبئ سے  | اب ایک ضخیم جلد میں حضرت فقیہ ملت علیہ الرحمہ کی نگرانی میں رضا اکیڈ ڈ |          |
|            | اہے جو حسن صوری ومعنوی سے مالا مال ہے۔                                 | شائع ہو  |
| (IMA)      | اشد العذاب على عابد الخناس                                             | _r       |
|            | تحذيرالناس كاردبليغ                                                    |          |
| (1220)     | وقعات السنان في حلق المسماة بسط البنان                                 | _٣       |
|            | بسط البنان اورتحذ برالناس پرتنقیدا ور۳۲ اسوالات کا مجموعه              |          |
| (1771)     | الرمح الدياني على راس الوسواس الشيطاني                                 | ۳,       |
|            | تفییرنعمانی کےمولف پرحکم کفروار تدادگویا بیرحسام الحرمین کا خلاصہ ہے۔  |          |
| (1777      | النكته على مراة كلكته                                                  | _۵       |
|            | اذان خارج مسجد ہونے پرائمہ کی تصریحات کا خلاصہ۔                        |          |
| (1777)     | صليم الديان لتقطيع حبالة الشيطان                                       | _4       |
| (ITTT      | سيف القهار على عبد الكفار                                              | _4       |
| (ITTT      | نفي العار عن معائب المولوي عبد الغفار                                  | _^       |
|            |                                                                        |          |

ظالم ہے۔

اذان ٹانی کے تعلق سے سے مولوی عبدالغفار خاں رامپوری کی متعدد تحریروں کے رو میں بدرسائل لکھے گئے۔ (ITTY) ادخال السنان الى الحنك الحلق البسط البنان \_11 (ITTT) وقاية اهل السنة عن مكر ديوبند و الفتنة -11 اذان ٹانی ہے متعلق ایک کانپوری دیو بندی کار د (ITTT) الهي ضرب به اهل الحرب -11 الموت الاحمر على كل انحس اكفر (1774) -114 موضوع تکفیر پرنہایت معرکۃ الآراء بحثیں اس کتاب میں شخفیق سے پیش کی گئی ہیں۔ الملفوظ ، جارتھے (ITTA) \_10 امام احمد رضا قدس سرہ کے ملفوظات القول العجيب في جواز التثويب (ITT9) -14 اذ ان کے بعد صلوۃ پکارنے کا ثبوت (ITT9) الطاري الداري لهفوات عبد الباري -14 امام احدرضا فاضل بربلوى اورمولا ناعبدالبارى فرنگى كلى كے درميان مراسلت كالمجموعه (1mm) طرق الهدى و الارشاد الى احكام الامارة و الجهاد -11 اس رسالہ میں جہاد،خلافت،ترک موالات،، نان کوآپریشن اور قربانی گاؤوغیرہ کے متعلق چھسوالات کے جوابات۔ (ITM) فصل الخلافة اس کا دوسرانام سوراج درسوراخ ہےاورمسئلہ خلافت سے متعلق حجة واهره بوجوب الحجة الحاضره (IMMY) بعض لیڈروں کاردجنہوں نے حج بیت اللہ سے ممانعت کی تھی اور کہا تھا کہ شریف مکہ

حاشيه فتأوى رضوبياول

\_ 12

القسورة على ادوار الحمر الكفرة (ITPT) جس كالقبي نام ظفرعلى رمة كفر اخبارزمیندار میں شائع ہونے والے تین کفری اشعار کار دبلغ۔ سامان تبخشش (نعتبيه ديوان) -17 (IMMZ) طرد الشيطان (عربي) \_22 نجدی حکومت کی جانب سے لگائے گئے جج ٹیکس کارد۔ مسائل ساع - 17 سلك مرادآ بإديرمعتر ضاندر مارك \_10 نهاية السنان ، - 14 بسط البنان كاتيسرارد شفاء العي في جواب سوال بمبئي -12 اہل قر آن اور غیرمقلدین کا اجتماعی رو الكاوي في العاوي و الغاوي (177.) -11 (ITT.) القثم القاصم للداسم القاسم \_19 (ITT.) نور الفرقان بين جند الاله و احزاب الشيطان - 14 تنوير الحجة بالتواء الحجة -11 وبإبيه كي تقيه بازي \_ 37 الحجة الباهره \_ ~~ نور العرفان داڑھی کا مسئلہ \_ 20 حاشيه الاستمداد (كشف ضلال ويوبند) - 24

۳۸ مشاهیر تلامده

بعض مشہور تلامذہ کرام کےاساءاس طرح ہیں جو بجائے خوداستاذ الاساتذہ شارکئے

جاتے ہیں۔

شير بشيهُ ابل سنت حضرت علامه يُمَدِّ حشمت على خال صاحب قدس سره

محدث أعظم ياكتان حضرت علامه مفتى سرداراحمه صاحب عليه الرحمة والرضوان \_1

فقية عصرمولا نامفتي محمدا عجازولي خال صاحب بريلي شريف عليه الرحمة والرضوان \_٣

> فقيه عصرشارح بخاري مفتي محمرشريف الحق امجدي دامت عليه الرحمه \_1

محدث كبيرعلامه محمد ضياءالمصطفى اعظمي شيخ الحديث الجامعة الاشر فيهمبار كيور \_0

> بلبل ہندمفتی محمد ر جب علی صاحب نانیاروی ، بہرائج شریف \_4

> > شيخ العلماء مفتى غلام جيلاني صاحب گھوسوى \_4

مستفیدین اور درس افتاء کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے جن کے احاطہ کی اس مخضر میں گنجائش نہیں،صرف اتناسمجھ لینا کافی ہے کہ آسان افتاء کے آفتاب و ماہتاب بنکر حمیکنے والےمفتیان عظام اسی عبقری شخصیت کےخوان کرام کےخوشہ چین رہے جس سے بیر بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کوا فتاء جیسے وسیع عظیم فن میں ایسا تبحراور پیر طولی حاصل تھا کہان کے دامن فضل وکرم سے وابستہ ہوکر ذرے ماہتاب بن گئے۔

## مشاهيرخلفاء

مفسراعظم ہندمولا نامحمدابراہیم رضا خاں جیلانی میاں بریلی شریف

غزالي دوران علامه سيداحد سعيدصاحب كأظمى ،ملتان يا كستان \_٢

مجامد ملت علامه حبيب الرحمٰن صاحب رئيس اعظم اڑيسه \_٣

شير بيشه المل سنت مولا ناحشمت على خال صاحب، پيلى بھيت -1

| _۵  | رازی: مال مولانا حاجی مبین الدین صاحب امرومه، م آداباد            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| _4  | شنرادهٔ صدرالشر بعه مولا ناعبدالمصطفی صاحب از ہری کراچی ، یا کتان |
| _4  | شارح بخاری مفتی محمر شریف الحق صاحب امجدی گھوی ،اعظم گڑھ          |
| _^  | تتمس العلماءمولانا قاضي تمس الدين احمرصاحب جو نپور                |
| _9  | محدث أعظم پاکستان مولا نامحمرسر داراحمه صاحب لائل بور، پاکستان    |
| _1• | خطيب مشرق مولانا مشتاق احمه صاحب نظامي الهآباد                    |
| _11 | پیرطریقت مولانا قاری مصلح الدین صاحب کراچی پاکستان                |
| _11 | استاذ العلماءمولا نامحم تحسين رضا خال صاحب بريلي شريف             |
| _11 | قائدملت مولانار يحان رضاخان صاحب بريلي شريف                       |
| -16 | تاج الشريعيمولا نامحمداختر رضا خال صاحب بريلي شريف                |
| _1  | پیرطریقت مولا نا سیدمبشرعلی میاں صاحب بهیروی بریلی شریف           |
|     |                                                                   |

## مأخذومراجع

```
سيرت اعلى حضرت _مصنفه علامه حسنين رضا خانصاحب بريلوي عليه الرحمه
                                                                             _1
     حيات اعلى حضرت _مصنفه ملك العلماء علامه ظفرالدين صاحب بهاري عليهالرحمه
                                                                            _٣
                                                       سيرت اعلىٰ حضرت
                                                                            -14
                                                       حيات اعلى حضرت
                                                                            _0
                                                       سيرت اعلى حضرت
                                                                            _4
         مقاله دُا كثريث مولا ناحسن رضا خال، پيننه
                                                            فقيهاسلام-
                                                       حيات اعلىٰ حضرت
                                                                            _^
                                                                             _9
                                                                            _1.
                                                      سيرت اعلى حضرت
                                                                            _11
                                                       حيات اعلى حضرت
                                                                           -11
                                                                          -11
                                                       فآوى رضو بيجديد
                                                                           -11
                                                      سيرت اعلى حضرت
                                                                           _10
          بروفيسر واكثرمسعوداحمه صاحب كراجي
                                                       محدث بریلوی۔
مصنفهمولا نامحمه خوشترصاحب بيتذكرة مشائخ قادربيه
                                                         تذكره جميل
```

## فهرست عناوين

| ^    | امام اعظم ابوحنیفه                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ψ    |                                                                                 |
| ۲    | سيت في وصاحت                                                                    |
| 4    | وجالسميد                                                                        |
|      | ر جب مین<br>بشارت عظمی                                                          |
| ۷    |                                                                                 |
| ۸    | تعلیم کے مراحل                                                                  |
| 12   | شرف تابعت                                                                       |
|      | اسا تذه                                                                         |
| 19   | اسا نگرہ                                                                        |
| r•   | امام عامر شعبی                                                                  |
|      | المشع                                                                           |
| r•   | 3.6                                                                             |
| r•   | امام المس                                                                       |
| rı . | امام حياد بن الي سليمان                                                         |
|      | سا 'رکہا                                                                        |
| YI   |                                                                                 |
| r1   | ابواسحاق سبيعي                                                                  |
|      | • //                                                                            |
| rr   |                                                                                 |
| rm   | تصانیف                                                                          |
| ۲۳   | كتاب الآثار                                                                     |
| , ,  | من الماعظم                                                                      |
| ra   | مندا مام اعظم                                                                   |
| ۲۸   | وخدانيات                                                                        |
|      | اربعینات                                                                        |
| 1/   | راه اعظم سی در این در این                                                       |
| mr   | امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرایک شبہ کااز الہ<br>فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان |
| ٣٣   | فن حدیث میں امام اعظم کا فیضان                                                  |
|      |                                                                                 |
| ٣٧   | مات العماع                                                                      |

| ٣٢        | ئيرالعقو ل فتأوى                       |
|-----------|----------------------------------------|
| ٣٧        | مام اعظم پرمظالم اوروصال               |
| <b>ΥΛ</b> | ه استفر                                |
| Α.        | جهيز وتلقين<br>. عظ                    |
| ω•        | ضيده درشان امام اعظم                   |
| ۵۲        | اً خذ ومراجع<br>                       |
| ۵۳        | صحاب امام اعظم ابوحنیفه                |
| ٥٣        | بامج ادین نعمان امام اعظم              |
| ۵۵        |                                        |
|           | مام ابو بوسف<br>                       |
| ۵۵        | نام ونسبنام ونسب                       |
| ۵۵        | قوت حا فظهاورعكم وفضل                  |
| ۵۲        | قاضى القصناة                           |
| ۵۷        | عيادت ورياضت                           |
| ۵۷        | •                                      |
| Δ./       | تلان <i>د</i> ه                        |
| ω         | وصال                                   |
| ۵۹        | امام زفر                               |
| ۵۹        | نام ونسب                               |
| ۵۹        | نام ونسب<br>تعلیم وتربیت               |
| ۵9        |                                        |
| ٧.        | ز مدوریاضت                             |
|           | وصال                                   |
| ۲۱        | الم عبدالله بن مبارك                   |
| ٧١        | نام ُ نسب                              |
| ٧١        | نام ٰ نسب<br>ولا دت وتعليم<br>على فضا  |
| 45        | علم فضل                                |
|           | ······································ |
| ٦/        | اسا تذه                                |

| ۲۳      | تلانمه وسيسيسيسي                   |
|---------|------------------------------------|
| ۲۵      | 142 mg                             |
| ٦۵      |                                    |
| ۲۵      | با تو                              |
| ٧٨      | معمولات زندگی                      |
| ٩٨      | فضل وكمال                          |
| 49      | جرأت استقلال                       |
| ٦٩      | عهدهُ قضا                          |
| ۷٠      | حق گوئی و بے با کی                 |
| ۷٠      | 1, , **, .                         |
| ۷۱      | تصانف أ                            |
| ۷۱      | موطاامام محمر                      |
| ۷۲      | كتاب الأثار                        |
| ۷۲      | 2/                                 |
| ۷۳      |                                    |
| ۷۳      |                                    |
| ۷۳      | الجامع الصغير                      |
| ۷۴      | السير الصغير                       |
| ۷۴      | السير الكبير                       |
| ۷۵      | زيادات                             |
| ۷۵      | ويگركت                             |
| ۷٦      |                                    |
| LL      | امام داؤ دطائینام ونسب<br>نام ونسب |
| <u></u> | نام ونسب                           |

| ۷۷      | تعلیم وتربیت    |
|---------|-----------------|
| 44      |                 |
| <u></u> | اسا تذه         |
| 44      | تلانده          |
| ۷۸      | وصال            |
| ∠9      | فضيل بنءعياض    |
| ∠٩      | يام ونسب        |
| ∠٩      | لعلیم وتربیت    |
| ∠٩      | واقعەتۋىيە      |
| ۸٠      | اساتذه          |
| ۸٠      | تلانده          |
| ۸٠      | فضائل           |
| ۸٠      | وصال            |
| ۸۱      | ابراہیم بن ادہم |
| ۸۱      | نام ونسب        |
| ۸۱      | لعليم وتربيت    |
| ۸۱      | وصال            |
| ۸۱      | اساتذه          |
| ΛI      | تلانده          |
| Ar      | بشربن الحارث    |
| ۸۲      | يام ونسب        |
| ۸۲      | لعلیم وتربیت    |
| ۸۲      | اسا تذر         |
| ۸۲      | تلانمه ه        |

| 1          | سون ي                           |
|------------|---------------------------------|
| 1          | تام ونسب                        |
|            | اسأتذه                          |
|            | تلانده                          |
|            | ز مدور ياضت                     |
|            | وصال                            |
| ۸۳         | اسد بن عمر                      |
| ۸۳         | 1 . 6                           |
|            | عهدهٔ قضاء                      |
| ۸۳         | تلانده                          |
| ۸۵         | وكيع بن الجراح                  |
| ٨۵         |                                 |
| ٨۵         | تعلم                            |
| 40         | اساتذه                          |
| ٨۵         | •                               |
| , <b>,</b> | ******************************* |
| A 4        | علم وضلوصالوصال                 |
| A.         | يحيى بن سعيد قطان               |
| 1/2        | • • •                           |
| ^2         | نام ونسب<br>تعلیم وتربیت        |
| ^2         |                                 |
| ^^         | اسا مذه                         |
| ^^         |                                 |
| ۸۹         | حفص بن غياص<br>ام ه ز           |
| ۸۹         | نام ونسب                        |
|            |                                 |

| ۸۹                                      | نليم وتربت                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۸۹                                      | سال                                    |
| A9                                      | را تن                                  |
| A9                                      |                                        |
| 9.                                      | ما مدهانس<br>ام الکس انس               |
| 9+                                      | ام ما لک بن انس<br>مرز                 |
| 9.                                      | م وست<br>بالعليم                       |
| 91                                      | لاد <b>ت</b> و يم                      |
| 91                                      | سا بده                                 |
| *************************************** | نلام <i>ز</i> ه                        |
| 91                                      | ملم وتصل<br>ملم وتصل                   |
| 97                                      | بثارت عظمی                             |
| ٩٢                                      | عشق رسول                               |
| ٩٣                                      | علم و برد باری                         |
| 91'                                     | وصالو                                  |
| 10                                      | موطاامام ما لك                         |
| 94                                      | امام شافعیٰ                            |
| 94                                      |                                        |
| 94                                      | نام ُونس<br>ولا دت وتعلیم<br>علی میرون |
| 9.^                                     | ر مارت رسم<br>علم فقه کی طرف توجه      |
| ۹۸                                      | اساتذه <u> </u>                        |
| 9^                                      |                                        |
| 99                                      | تلانمه ناک خا                          |
| 99                                      | مبارک خواب<br>بشارت عظمی               |
| 99                                      | بشارت می                               |
| 17                                      | علم وتسل                               |

| 1++ | شائل وخصائل                   |
|-----|-------------------------------|
|     | زېروتقوى                      |
| 100 | ر مردسون                      |
|     | تصنيف وتاليف                  |
| 1+1 | وصال                          |
|     | امام احمد بن حنبل             |
| 1+1 | نام ونسب                      |
| 1+1 | نام ونسب<br>ولا دت وتعلیم<br> |
|     | اسا تذه                       |
| 1+1 | تلانده                        |
| ۱۰۴ | ابتلاءوآ زمائش<br>فهن سر      |
|     | حصل وكمال                     |
| 1+4 | زېروتقوى                      |
| 1+1 | وصال                          |
| 11+ | تصانيف                        |
| 111 | امام بخاری<br>:               |
| 111 | نام ونسپ                      |
| 111 | ولا دت وتعليم                 |
| 111 | چ وزیارت                      |
| 111 | قوت ِ حافظہ                   |
| 111 | تعلیم کیلئے اسفار             |
| 111 | علم وفضل                      |
| 111 | شائل وخصائل                   |
| 111 | فقهی مسلک                     |
| 110 | وصالوصال                      |

| 110   | <br>ئىجى بخارى                         |
|-------|----------------------------------------|
| 110   | <br>بالمسلم                            |
| 110   | م ا است<br>ام دند                      |
| 110   | ادت نعلیم<br>اا دت وعلیم               |
| 110   | <br>لاد <b>ت و ی</b> م<br>نائل مذهبائل |
| 113   | <br>کا ک و حصا ک                       |
| 11.1  | <br>سا نده                             |
| 117   | <br>نلانده                             |
| 117   | <br>ىلم وفضل                           |
| 114   | <br>يصال                               |
| 114   | <br>للحيح مسلم                         |
| ۱۱۸   | <br>مام ابودا وُ د                     |
| IΙΛ   | <br>ا ب<br>نام ونسب                    |
| IΙΛ   | <br>. ا<br>ولا دت وتعليم               |
|       |                                        |
| ۱۱۸   | <br>تلانده                             |
| 119   | <br>علم فضل                            |
| 114   | <br>وصال                               |
| 11+   | <br>سنن ابوداؤ د                       |
| 177   | <br>امام ترندی                         |
| 177   | <br>نام ونسب                           |
| ITT   | <br>ولادت وتعليم                       |
| ITT   | <br>ارا تذه                            |
| 122   | تلانده                                 |
| ۲۳    | علم فضل                                |
| Me de |                                        |

| 11°        | جامع ترندي          |
|------------|---------------------|
| ITY        | 1. •                |
| ITY        | نام ونسب            |
| 177<br>177 | ولا دت وتعليم       |
| Iry        | اساتذه              |
| Iry        |                     |
| ITY        | شائل وخصائل         |
| ITZ        | عبادت               |
| 172        | حق گوئی اور شہادت   |
| IFA        | سنن نسائی           |
| Ir.        | امام ابن ماجه       |
| Im•        | نام ونسب            |
| Im•        | ولادت وتعليم        |
| IMI        | اساتذه              |
| IP1        | تلانده              |
| Im         | علم وتصل            |
| IPT        | وصال                |
| IMT        | سنن ابن ملجه        |
| Irr        | امام طحاوی          |
| Irr        | نام ونسپ            |
| Irr        | ولادت وتعليم        |
| Ira        | اساتذه              |
| ira        | تلانده<br>علمی مقام |
| ITY        | علمی مقام           |

| Im4  | حَقَّ كُونَى                                      |
|------|---------------------------------------------------|
| IPZ  | فضل وکمال                                         |
| IFA  | وصال                                              |
| IFA  | تصانیف                                            |
| IFA  | شرح معانی الآثار                                  |
| ۱۳۰  | شيخُ على متقى                                     |
|      | نام ونىپ                                          |
|      | ا ·<br>وصال                                       |
|      | شخ عبدالوہاب                                      |
|      | ت برمه به بسید<br>نسب ولا دت                      |
|      | وصال                                              |
| IRR  | شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی    |
| ICC  | ن هېرون مدت دربرن میندست                          |
|      | با ارسب<br>آباءواجداد                             |
| ICA  | ، با وراجد التعليم<br>ولا دت وتعليم               |
|      | وحال وصال                                         |
|      | تصانيف                                            |
|      | تصامیف<br>شاه ولی الله محدث د ہلوی                |
|      |                                                   |
| 100  | نام ونسب<br>ولادت وتعليم                          |
|      | · ·                                               |
|      | تصانف                                             |
| 1ω τ | شاه صاحب کا مسلک                                  |
| 10/  | تقلیدحفین کا واضح ثبوت<br>شاه عبدالعزیزمحدث دہلوی |
| 109  | شاه غیدانغز بزمحدث د ہلوی                         |

| 109  | يام ونسب                             |
|------|--------------------------------------|
| 109  | - I-J                                |
| 147  | تصانيف                               |
|      | خاتم الا کابرشاه آل رسول مار ہروی    |
| 14F  | نام ونسب<br>آما                      |
| 14٣  | لعلیم تربیت                          |
|      | عادات وصفات                          |
|      | وصال                                 |
| 177  | مَّاخذ ومِراجع<br>مَّاخذ ومِراجع     |
| IYA  | مجد داعظم امام احمد رضا محدث بریلوی  |
| IYA  | نام ونسب                             |
| IYA  | آ باءا جداد                          |
| 140  | عبد طفلی                             |
| 124  |                                      |
| 1    |                                      |
| IAI  | از دواجی زندگی                       |
| IAT  | بيعت وخلافت                          |
|      | مجددونت                              |
|      | وصال اقدس                            |
|      | مولوی ا کرام الحق کا خواب            |
|      | رحلت کے آثارووصال                    |
| 197  | تد فین و تکفین<br>ند مین و تکفین     |
| 197  | ایصال ثواب<br>مشاہیر تلان <i>د</i> ہ |
| 191" | مشاہیرتلانمہ                         |

| m.m | حالات فقها ومحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190 | مثا هرخلا فه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190 | فضل وَكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 191 | ترجمه قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 199 | علم غيب كے ثبوت برعظيم تصنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *** | اختيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *** | امكان كذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *** | ختم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1-1 | تبحر علمی<br>تبحر علمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r-0 | مختلفٌ علوم يرتصانيف كااجمالي خاكه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+2 | مختلف علوم پرتصانیف کااجمالی خا که<br>امام احمد رضاا ورعلم حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111 | کسی ایک موضوع سے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | حوالوں کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | اصطلاحات حديث كي تنقيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779 | راويان حديث يرجرح تعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rta | مختلف روایات منین تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44. | سندات امام احمد رضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. | سندفقه في المستدفقة المستدفق المستدفق المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفق المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفقة المستدفق |
|     | سندروایت حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243 | ند حدیث مسلسل بالروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240 | طرنق شیخ محقق دہلوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 244 | طر يُخْرِشاه عبدالعزيز محدث وہلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. | طریق م فی احمد حسن مراد آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121 | جية الاسلام ولا ناحا مدرضا خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121 | ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 121                                     | حسن صورت                                                                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121                                     | حسن سيرت                                                                                                     |
| 121                                     | ا حازت وخلافت                                                                                                |
| 121                                     | علم فضل                                                                                                      |
| 121                                     | هج وزيارت<br>                                                                                                |
| 122                                     | منظراسلام كاابتمام                                                                                           |
| 122                                     | اسفارا                                                                                                       |
| 177                                     | مشاهير تلانده                                                                                                |
| 141                                     | مشاه پيرخلفاء                                                                                                |
| ۲۸.                                     | تصانیف                                                                                                       |
| 1/1                                     | وصال                                                                                                         |
|                                         | اولا دامجاد                                                                                                  |
|                                         | lib ca lie                                                                                                   |
| TAT                                     | حضور مفتى اعظم ہندمولا نامسطى رضا خال                                                                        |
|                                         | حضور مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خاں                                                                      |
| MAT                                     | ولاد <b>ت</b><br>مه اعلا                                                                                     |
| MAT                                     |                                                                                                              |
| 7A F<br>7A F                            | ولا دت<br>حصول علم                                                                                           |
| 7A F<br>7A F<br>7A F                    | ولادت<br>حصول علم<br>تدریس<br>تدریس                                                                          |
| 7A F<br>7A F<br>7A F                    | ولا دت<br>حصول علم<br>تصول علم<br>تدريس<br>درس افتاء ِ                                                       |
| 7A7<br>7A7<br>7A7<br>7A7                | ولا دت<br>حصول علم<br>تدريس<br>درس افتاء<br>درس افتاء<br>مجاہدانه زندگی                                      |
| 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 | ولادت<br>حصول علم<br>تدریس<br>درس افناء<br>مجاہدانه زندگی                                                    |
| 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 | ولا دت<br>حصول علم<br>تدريس<br>درس ا فناء<br>مجامدانه زندگی<br>وصال<br>زيارت حرمين شريفين                    |
| 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 | ولادت<br>حصول علم<br>تدريس<br>درس افتاء<br>مجاہدانه زندگی<br>وصال<br>زيارت حرمين شريفين<br>فتوى نوليى كى مدت |